# علامه حریری اوران کی کتاب مقامات حریری

تعارف اورتجزيه

محمر قاسم اوجھاری

ناشر

اسلامی مرکز تحقیق واشاعت او جهاری ضلع امرو بهه، یوپی ، انڈیا

اشاعت کی عام اجازت ہے۔ البتہ طباعت سے بل مرتب یا ناشر سے رابطہ فر مالیں۔

## تفصيلات

نام کتاب: علامه حریری اوران کی کتاب مقامات حریری (تعارف و تجزیه) مرتب: محمد قاسم او جهاری صفحات: ۹۹ سن اشاعت: ایریل ۲۰۲۱ء، شعبان المعظم ۲۳۲۱ ه سن اشاعت: ایریل ۲۰۲۱ء، شعبان المعظم ۲۳۲۱ ها ناشر: اسلامی مرکز شخفیق و اشاعت او جهاری ضلع امروبه، یویی، انڈیا

#### Published by

#### **Islamic Research & Publications Center**

Ujhari, Tahsil Hasanpur, Dist. Amroha, UP, India, 244242

Email: qasimujhari@gmail.com

Phone | WhatsApp: 9917778135

8630840535/9457007920

## فهرست

| صفحتمبر | عناوين                              | نمبرشار |
|---------|-------------------------------------|---------|
| ۴       | مقدمه                               | 1       |
| 9       | علامه حريرى                         | ۲       |
| 1/      | علامه حريرى كيعلم وفضل كااعتراف     | ٣       |
| 19      | علامه حریری کی علمی کاوشیں (تصانیف) | ۴       |
| ۲۱      | فن مقامه نولیی                      | ۵       |
| ۲۳      | مقامه نولیک کی ابتداءوارتقاء        | ۲       |
| ۲۳      | مقامه نوليي اورعلامه حريري          | 4       |
| 74      | مقامات حريرى كاريهلا مقامه          | ۸       |
| 72      | المقامة الحرامية لكصني كاسبب        | 9       |
| ۲۸      | ديگرمقام ككھنے كاسبب                | 1+      |
| ۳۱      | مقامات کی تالیف بزبان حریری         | 11      |
| 44      | مقامات کی روایت اورمرکزی کردار      | 11      |
| ra      | مقامات كاطرز واسلوب                 | 11      |
| ٣٩      | مقامات كى ترتيب اور موضوع كاتعين    | 10      |

| 4  | مقامات حريرى كازمانهٔ تاليف                   | 10 |
|----|-----------------------------------------------|----|
| 4  | مقامات حريري كادرس                            | 17 |
| ٣٣ | عربي زبان وادب ميس مقامات حريرى كامقام ومرتبه | 14 |
| ۲٦ | مقامات حریری کے تراجم اور شروح وحواشی         | IA |
| 47 | مقامات حریری کی چندعر بی اورار دوشر وحات      | 19 |

#### مقدمه

اللهم انا نحمدك على ما علمت من البيان والهمت من التبيان, كما نحمدك على ما السبغت من العطاء واسبلت من الغطاء, ثم بالتوسل بمحمد سيد البشر والشفيع المشفع في المحشر, اللهم فصل عليه و على اله الهادين واصحابه الذين شادوا لدين واجعلنا لهديه وهديهم متبعين وانفعنا بمحبته ومحبتهم اجمعين, اما بعد!

حسین نہ سے، برصورت اور پستہ قد سے، لیکن اللہ تعالی نے اس کے بدلے میں علم وادب، فصاحت و بلاغت، قادرالکلامی، لطافت، خوش مذاقی، بذلہ شجی، عدل وانصاف اور فراخ دلی عطا فرمائی تھی، اسی لئے آپ کی تحاریر، قصص و حکایات آپ کی زیارت سے بہتر بتائے جاتے ہیں، آپ نے کئی ساری انو کھی کتابیں تصنیف کی ہیں جواپنی معنویت، افادیت اور مخصوص انداز بیان کی بنا پر شہرہ آفاق ہیں۔

آپ کی ایک مشہور ومعروف اور قابل فخر تصنیف مقامات حریری ہےجس میں آپ نے عربی زبان وادب کے قیمتی موتیوں کو بڑی خو بی اور کمال کے ساتھ ٹا نکا ہے، اس کتاب کو دنیائے ادب میں بے پناہ شہرت ومقبولیت اوراد بی کتابوں پراپنے اسلوب بیان، طرز نگارش، قافیہ بندی، جدت اور موضوع کے اعتبار سے خاص امتیاز حاصل ہے، اس کتاب میں حریری نے عبرتوں اور نصیحتوں پرمشمل بچاس فرضی واقعے بیان کئے ہیں، واقعے اگر چہفرضی ہیں کیکن ان میں بہت سی مفید باتیں، قیمتی تصیحتیں، سبق آ موز عبرتیں، معاملات، رہن سہن کے طور وطریقے، بھائی چارہ اور پیار ومحبت کے رہنما اصول،کسب معاش کے راستے غرض بہت سے جوا ہرات اور قیمتی موتی ملتے ہیں،ساتھ ہی شیریں الفاظ،فصاحت و بلاغت کی درخشانیاں،اس کے موتی ،ادب کے نمک یارے اور نوا درات ، شاندار کنایات ،عربی مثالیں ،ادبی لطیفے ،نحوی پهلیان، لغوی مسائل،عمره تشبیهات واستعارات اورنو ایجادمضامین دیکھنے کو ملتے ہیں، ادبی صنعتوں کے مظاہر ہے، تنوع، ندرت خیال، قافیہ بندی اورتعبیر آفرینی مزید چار چاندلگا دیتی ہے، انہی گونا گول خوبیول کی بنا پریہ کتا ب عربی زبان وادب کا ایک نا درسر مایہ ہے۔ مقامات حریری ہرزمانے میں علاء، فضلاء اور ادباء کے لیے محور نظر اور مرجع التفات

رہی ہے، دنیا کی بہت سی زبانوں میں اس کے ترجم ہوئے ہیں، اور شروح وحواشی بھی لکھے گئے

ہیں۔علامہ تریری نے خودا پنے ہاتھ سے سات سونسنے کھے تھے اور وہ سب آپ کے سامنے پڑھے بھی گئے، طلبہ کی ایک بڑی تعداد نے آپ سے مقامات پڑھی اورا پنے اپنے علاقوں میں جا کر اس کی درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، تریری کے زمانہ میں ہی اس کتاب کی شہرت اندلس تک جا پہنچی تھی، اس کتاب کا پہلانسخہ جب بغداد پہنچا تو خوش نویس اس کی کتابت کرتے کرتے تھک گئے، ہر علاقے کے علماء وا دباء نے اس کو پڑھا اور داد تحسین دی، تمام عربی مدارس وجامعات نے اس کو اپنے نصاب تعلیم میں شامل کیا، اور تدریسا پڑھانے گئے، یہاں تک کہ اس کتاب کو ہر جگہ شہرت ملی کہ محفلوں اور مجلسوں میں اس کے تذکر سے ہونے گئے، یہاں تک کہ اس کتاب کو ہر جگہ شہرت و مقبولیت حاصل ہے، مشرق و مغرب، عراق، شام، مصر، اسپین، انگلینڈ، کتاب کو ہر جگہ شہرت و مقبولیت حاصل ہے، مشرق و مغرب، عراق، شام، مصر، اسپین، انگلینڈ، کتاب کو ہر جگہ شہرت و مقبولیت حاصل ہے، مشرق و مغرب، عراق، شام، مصر، اسپین، انگلینڈ، کتاب کو ہر جگہ شہرت و مقبولیت حاصل ہے، مشرق و مغرب، عراق، شام، مصر، اسپین، انگلینڈ، خرانس اور جرمن وغیرہ میں بھی اس کی انہیت مسلم ہے۔

برصغیر میں جب درس نظامی کی ابتدا ہوئی تو درس نظامی میں عربی زبان وادب کے مضمون کی تدریس کا سلسلہ شروع ہوا، مضمون کی تدریس کا سلسلہ شروع ہوا، چنانچہ آج برصغیر کے اکثر مدارس اور عرب کی بہت می جامعات میں یہ کتاب نصاب تعلیم میں شامل ہے، اور درسا پڑھائی جاتی ہے، بہت می جامعات میں اس کوزبانی یا دکرنے کا بھی اہتمام ہے۔

بعض لوگ مقامات حریری کے داخل نصاب ہونے پراعتراض کرتے ہیں! ان کا کہنا ہے کہ مقامات کی زبان کا طرز اور شجع بندی کا پرتکلف کلام، عام گفتگو اور روز مرہ کے محاور بے میں استعال نہیں کیا جاسکتا، اس لئے یہ کتاب زبان دانی کے لیے مفید نہیں ہے، ان کی اس بات میں شبہ کی گنجائش نہیں لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس میں لغت والفاظ، محاورات اور ضرب الامثال وغیرہ کا ایک بڑا ذخیرہ نئے اسلوب میں موجود ہے جو طلبہ کے لئے

بے حدمفیداور قیمتی چیز ہے، اس لیے عام گفتگواورروز مرہ کی بول چال سے قطع نظر عربی لغت و ادب، ذخیرہ الفاظ اور ادبی صنعتوں کے حوالے سے اس کے داخل نصاب ہونے پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا، مقامات حریری جیسااسلوب اگر چی عصر حاضر میں متروک ہے کیکن علمی و ادبی دنیا میں اس کی امتیازی اہمیت آج بھی مسلم ہے۔

جھے زمانۂ طالب علمی ہی سے اس کتاب سے خاص انس اور تعلق رہاہے، درس نظامی کی کتابوں میں مقامات حریری میری بیندیدہ کتابوں میں ہے، اب حسن تو فیق اللہ نے اس کتاب کی تدریس کا موقع دے دیا، مجھے خیال آیا کہ علامہ حریری جیسے با کمال نایاب شخص اور ان کی نادر، نابغۂ روزگارانو کھی تصنیف مقامات کا تعارف اور تجزیہ کھاجائے تا کہ پچھ چھے ہوئے پہلوسا منے آجا کیں، اس کے پیش نظر ریتحریر مرتب کی ہے، امید ہے کہ یہ کتاب اہل علم کے لیے مفید ثابت ہوگی۔

دعاہے کہ اللہ تعالی اس کتاب کوحسن قبول عطافر مائے اور اس کا نفع عام و تام فر مائے۔ آمین

محمد قاسم او جھاری 28 / رہیج الثانی 1441 ھ 26 / دسمبر 2019ء

#### علامهر يري

#### نام ونسب اورولا دت:

علامہ تریری کا اصل نام قاسم ہے، کنیت ابو محمد ہے، والد کا نام علی، دادا کا نام محمد اور پردادا کا نام عثمان ہے، سلسلۂ نسب اس طرح ہے، ابو محمد قاسم بن علی بن محمد بن عثمان تریری، ترامی، بصری، آپ کے یہاں ریشم تیار ہوتا تھا، یا آپ ریشم کی تجارت کرتے تھاس لیے آپ کو تریری کہتے ہیں، قبیلہ بنی حرام سے آپ کانسی تعلق تھا اس لیے آپ کو حرامی بھی کہتے ہیں، مستر شد باللہ کے عہد خلافت میں 446 ھیں شہر بھرہ کی قریبی بستی قصبہ مشان میں آپ کی پیدائش ہوئی اور بھرہ کے کہ بنی حرام میں آپ نے سکونت اختیار کی، ایک قول بی بھی ہے کہ آپ کی ولادت بھرہ بی میں ہوئی، شہر بھرہ کی طرف منسوب کر کے آپ کو بھری کہتے ہیں۔ (وفیات الاعیان)

## محصيل علوم:

علامہ حریری ریشم بیچنے کے پیشے کو اپنے لیے ناپیند سمجھتے تھے، آپ کوہلم وادب سے جو فطری مناسبت اور تعلق تھا وہ اس سلسلے میں مانع بنا، چنا نچہ آپ نے علاء اور فضلاء کے مجامع اور مجالس کو اپنامستقر بنایا، ان کی صحبت وہم شینی کو آب حیات سمجھا، علاء کی مجالس میں آنا جانا شروع کیا اور ادبی علوم حاصل کرنے میں انتہائی جدوجہد اور جانفشانی سے کام لیا، علم وادب ابوالقاسم فضل بن محمد قصبانی سے پڑھا، فقہ کاعلم ابواسحاق سے اور حدیث شریف ابوتمام محمد حسین وغیرہ

#### سے حاصل کی ۔ (وفیات الاعیان ، کشف الظنون )

#### اد في مطالعه:

آپ کی تصانیف کے مطالعہ سے رہے بات خاص طور پر معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے لغت ونحوکا بخو بی مطالعہ کیا تھا، لغت ونحو میں آپ کوخوب مہارت حاصل تھی ، یہی وجہ ہے کہ پچھ ہی دنوں میں آپ کوفنی مہارت کے علاوہ لغوی وادبی معاصرین میں زبر دست فوقیت حاصل ہوئی ، آپ عرب کے واقعات واشعار، عربی زبان کے اچھوتے اسالیب اور طرز بیان سے بھی خوب واقف تھے، یہی وجہ ہے کہ گھر گھر آپ کی عربیت کے نغے گائے گئے، امتیازی شہرت حاصل ہوئی ، اوراد بی علوم وفنون کے ماہرین میں آپ کا شار ہوا۔

### حيثيت اورمقام ومرتبه:

علامہ ترین صاحب حیثیت، خوشحال اور دولت مند شخص ہے، اللہ تعالی نے آپ کو وافر مال و دولت عطا فر ما یا تھا، علامہ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ ترین اہل تروت اور مالدار لوگوں میں سے تھے، بھر ہ میں قصبہ مشان میں آپ کا ایک تھجوروں کا باغ تھا جس میں اٹھارہ ہزار درخت تھے، شہر بھر ہ میں صاحب الخبر کے عہد ہے پر فائز تھے، اس لیے آپ کو بڑا اونچا مقام حاصل تھا، عوام وخواص سب کے لئے مرجع النفات تھے۔ (وفیات الاعیان 4/67) مقام حاصل تھا، عوام وخواص سب کے لئے مرجع النفات تھے۔ (وفیات الاعیان 4/67) شیخ عماد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تریری بھر ہ کی بچہری میں صاحب الخبر کے عہدے پر ہمیشہ فائز رہے، اور بیعہد ہ لمبے زمانے تک آپ کی اولا دمیں چلتارہا۔ (خریدہ)

## علمى فضل وكمال:

علامہ حریری نہایت ہوشیار، انتہائی ذہین وفطین، نازک خیال، فصاحت و بلاغت میں کیتائے ذمن، ماہرفن، یگانۂ روزگار، انشاء پرداز اور بہترین ادیب سے علم لغت، امثال، نحو، معانی، بیان اور بدیع میں یدطولی حاصل تھا، علمیت وقابلیت، وسعت معلومات ، زور انشاء، جزالت شعراور بدیہہ گوئی میں اپنے ہم عصر ادباء میں نمایاں مقام رکھتے سے، عربی نظم ونثر دونوں پر یکساں قدرت حاصل تھی، آپ نے عربی کے نادر اور قلیل الاستعال الفاظ جمع کرکے ذبان وادب کی گراں قدر خدمات انجام دی ہے، آپ کی تصانیف میں موجود حسین الفاظ، خوبصورت تعبیرات، سبح اور مقفی عبارتوں کا اہتمام، ادبی صنعتوں کے مظاہرے اور شاندار تشیہات واستعارات آپ کے علمی فضل و کمال کی بین دلیل ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ کی ہر تصنیف اہل علم، اہل نظر اور انشا پردازوں کی نظر میں خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔

## نثر نگاری وشعر گوئی:

علامہ حریری نثر کے پیغیبر سے، آپ کی ہر عبارت گویا الہامی اور ظاہری و معنوی خوبیوں سے آراستہ و پیراستہ ہونے کے علاوہ نہایت شستہ وشگفتہ ہے، گویا وہ ایک دلہن ہے جو قوافی کے لباس میں ملبوس اور معانی کے زیور سے مزین ہے، اس میں نسیم سحر کے ٹھنڈ بے جھونکوں کی روح افز الطافت، پھولوں اور پھلوں کی فرحت بخش سرسبز وشادا بی پنہاں ہے، اور شرر جیسی سوزش اور بھڑک بھی موجود ہے، جس میں حسین نظار ہے اور مختلف اد بی صنعتوں کے جو ہرد کیھنے کو ملتے ہیں۔ حقیقت بیہ کہ اگر کوئی چٹان کلام سے متاثر ہوکر پھل سکتی ہے یا کوئی چٹاری سرد ہوسکتی ہے تو آپ کی تصانیف میں موجود ہے۔

آپ جس طرح نثر لکھنے میں مہارت تامہ اور ملکہ راسخہ رکھتے تھے اسی طرح شعر و شاعری میں بھی اعلی صلاحیتوں کے حامل ، بلندیا بیدرک وادراک اور بے یا یاں اہم خصوصیات کے مالک تھے، چونکہ آپ شعراء جاہلیت کے پیروکاراوران کے انداز بیاں اوراسلوب کے دلدادہ تھے اس لیے آپ نے اکثر و بیشتر امری القیس، زہیراور عمر بن کلثوم کی طرح بحر کامل اور بحرطویل میں اشعار کے، آپ کے اشعار وقصائد کامتقل دیوان ہے، جن میں سلاست، روانی، شوکت الفاظ، بلندی تخیل شگفتگی اور شیفتگی بدرجهاتم موجود ہے، دلآ ویز ترکیبیں،عمرہ اور نا در تشبیهات، عجیب وغریب انو کھے استعارات اور جناس واز دواج وغیرہ صنائع آپ کے اشعار کے اہم ترین جز ہیں فن شعر میں حسن تصرف کے لحاظ سے آپ کوامتیازی شان حاصل ہے،آپ کے اشعار جودت الفاظ اور جدت اسلوب میں آپ کی نثر سے کم وقعت نہیں رکھتے، البته آپ کوشہرت بمقابلہ نظم کے نثر میں زیادہ ہے، اور مجموعی طور پر آپ کے نثر میں بمقابلہ نظم کے زیادہ چستی اور برجستگی یائی جاتی ہے، تاہم نازک اور اہم مضامین کو بڑی سہولت کے ساتھ ا جھوتے انداز میں رشیق وحسین اور پرشکوہ الفاظ کے ساتھ اشعار کی لڑی میں پرونے کا ملکہ رکھتے تھے،مقامات کےتمام تراشعار بھی آ ہے ہی کی جودت طبع اورفکر دیخیل کا نتیجہ ہیں ،البتہ چار شعرمشتنی ہیں،جن میں سے ایک ابوالفرج دمشقی اور دوسرا ابوعبادہ بحتری کا ہے، ان دونوں شعروں پرمقامہ حلوانیہ کی عمارت قائم ہے، باقی دوشعرابن سکرۃ کے ہیں جومقامہ کر جیہ کے آخر میں ہیں ۔

### چند حکیمانها شعار:

آپ کے اشعار وقصا کد کے دیوان کے علاوہ دیگر تصانیف میں بھی سینکڑوں اشعار موجود ہیں آپ کے چند حکیمانہ شعر ملاحظہ ہوں:

کل من تحب في شهر عليه تز ده يوم ولا الهلال في الشهر يو ما تنظر اليه العيون

ترجمہ: دوستول سے ہرمہیندایک دن سے زیادہ ملاقات نہ کر، کیونکہ جاندکومہینے میں ایک ہی دن دیکھا جا تا ہے، پھراس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔

لا تقعدن على ضرو مسغبت لكى يقال عزيز النفس مصطبر من النبات كارض حفها الشجر فای فضل لعود ماله ثمر الى الجناب الذى يهمى به المطر بلت يداک به فليهنک الظفر

وانظر بعينك هل ارض معطلة فعد عما تشير الاغبياء به وارحل ركابك عن ربع ظمئت به واستنزل الري من در السحاب فان

ترجمہ: (1) تکلیف اور بھوک پراس خیال سے صبر کر کے نہ بیٹھو کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا خود دار اور صابر ہے، (2) اپنی آئکھوں سے دیکھوکیا درختوں سے خالی زمین اور درختوں سے بھری ہوئی زمین بیساں ہوتی ہے، (3)تم یا گلوں کے مشوروں کونظرا نداز کر دواورسو چو کہ اس درخت میں کیا خوبی ہےجس پر پھل نہ ہوں، (4) ایسی جگہ جہاںتم پیاسے رہوکوچ کر کے اس جگہ چلے جاؤجہاں مسلا دھار بارش ہورہی ہو، (5) اور بادلوں کی بارش سے سیرانی حاصل کرنے کی کوشش کرو پھرا گراس سے تمہارے ہاتھ تر ہوجا ئیں توبیکا میا بی تہہیں مبارک ہو۔

### خاكسارى وبردبارى:

علامه حریری نهایت برد بار، نیک طبینت، ساده مزاج اور راستی پیندانسان تنهے، اگر

کوئی شخص کسی لغزش پرمتنبه کرتا توخوش ہوکراس کا اعتراف کر لیتے اور اس کا اعزاز واکرام کرتے۔

ایک مرتبہ جابر بن هبة اللہ نے مقامات پڑھتے ہوئے قد دفع اللیل الذی اکفھو اللی ذراکم شعثا مغبرا میں شعثا مغبرا کے بجائے سغبا معتدا پڑھا، تو آپ نے توقف کرنے کے بعد کہا، بخدا تو نے بہت عمرہ صحیح کی، کیونکہ سغب معتر کا ضرورت مند ہونالازمی ہے اور ہر شعث مغبر کا حاجت مند ہونا ضروری نہیں، اگر میں نے سات سونسخول پر جو میرے سامنے پڑھے گئے ہیں اپنے ہاتھ سے یہ لفظ نہ کھا ہوتا تو میں شعثا مغبر اکوسغبا معتر اسے ضرور بدل دیتا۔ (مجم الا دباء)

## ظرافت طبع اورشگفته مزاجی:

علامه حریری متبحر عالم ہونے کے ساتھ ظریف الطبع، خوش مزاج، شگفته مزاج اور ہنس مکھانسان تھے، آپ کی طبیعت لطیفوں اور چُکلوں کی طرف بہت زیادہ مائل تھی، جس کے نمونے آپ کی تصانیف میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، مخاطب کوخوش کرنا، ہنسانا اور اس سے دادو تحسین حاصل کرنا بخو بی جانتے تھے۔

دلراا ترروئے تو گلوش کند

علامہ ابن خلکان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی شہرت سن کر فیضیا ب

ہونے کی غرض سے خدمت میں حاضر ہوا، معلوم نہیں ذہن میں کیا کیا خیالات لیے ہوئے ہوگا؟

آپ کواس کے برعکس پایا اور شکل وصورت دیکھ کرمنقبض رہ گیا، چنا نچہ آپ نے اس کے دل کی

بات بھانپ لی، اور اس کی ذہنی کیفیت سمجھ گئے، اس شخص نے جب کچھ کھوانے کی درخواست
کی تو آپ نے اسے بیدوشعر کھوائے:

ما انت اول سار غرہ قمر ورائد اعجبته خضرة الدمن فاختر لنفسک غیری اننی رجل مثل المعیدی فاسمع بی و لا ترنی ترجمہ: رات میں چلے والے تم پہلے تخص نہیں ہوجے چاند نے دھو کہ دیا ہو، اور تم تلاش کرنے والے پہلے تخص نہیں ہوجے چاند نے دھو کہ دیا ہو، اور تم تلاش کرنے والے پہلے تخص نہیں ہوجے کوڑی کی سبزی اچھی معلوم ہوئی ہو (یعنی تم سے پہلے بھی لوگ ظاہری خوبصورتی سے اس طرح دھو کے میں پڑے ہیں) اس لیے تم اپنے لیے میرے علاوہ کسی اور کو پیند کرلو، کیونکہ میں معیدی کی طرح (برصورت) ہوں تم جھے تن لیا کرو، دیکھانہ کرو، (یعنی میر اکلام، قصے، کہانیاں وغیرہ سن لیا کرووہ جھے دیکھنے سے بہتر ہیں)

یہ اشعار سن کروہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور حریری کے حقیقی حسن کی جھلک اسے نظر پیا شعار سن کی جھلک اسے نظر

#### زېروورع:

آئی۔(وفیات الاعیان)

علامہ حریری زاہد ومتورع، پاک باطن اور پر ہیزگار آ دمی تھے، ادب کا بیرحال تھا کہ تنہائی میں بھی پیردراز نہیں کرتے تھے اور فر ماتے تھے حفظ الا دب مع اللہ احق ، آپ معاصی پر سختی سے تنبیہ فر ماتے تھے، دولت عباسیہ میں شراب نوشی اور عیش وعشرت کا رواج تھا، آپ شراب نوشوں سے طبعی نفرت فر ماتے اوران کو شخت تنبیہ فر ماتے۔

جابر بن زہیر کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قصبہ مثان میں آپ سے مقامات پڑھ رہاتھا، اچا نک خبر آئی کہ ابوزید مطہر بن سلام نے شراب پی رکھی ہے، آپ نے فورایہ اشعار لکھ کراس کے پاس بھیجے، اور ہم کوبھی سنائے!

تدنس فافهم سرقولى المهذب يصدق بالافعال تسمية الاب ابا زید اعلم ان من شرب الطلا ومن قبل سمیت المطهر والفتی فلا تحسها كيما تكون مطهرا والا فغير ذلك الاسم واشرب

ترجمہ: (1) ابوزید یا در کھ کہ جو بھی کوئی نشہ کرتا ہے وہ گندااور پلید ہوجاتا ہے، تو میری اس اہم بات کی گہرائی کو بجھ (2) اور اس سے پہلے تیرانام مطہر رکھا گیا اور انسان کے افعال کی تصدیق باپ کے رکھے ہوئے نام سے ہوتی ہے (3) تو اس کو سونگھ بھی مت تا کہ تو پاک وصاف رہے، ورنہ تو پھر اپنانام بدل لے اور خوب شراب پی مطہر بن سلام کے پاس جب یہ اشعار پہنچ تو وہ ننگے پیر ہی خدمت میں حاضر ہوا، اور قرآن ہاتھ میں لے کرفتهم کھائی کہ آئندہ اشعار پہنچ تو وہ ننگے پیر ہی خدمت میں حاضر ہوا، اور قرآن ہاتھ میں لے کرفتهم کھائی کہ آئندہ کھی شراب نہ پیول گا، آپ نے فرما یا کہ شراب پینے والوں کے پاس بھی نہ جانا۔ (مجم الا دباء محمد) الوفیات 25 / 360)

## شام زندگی:

علامہ حریری کی وفات 6 /رجب المرجب 515 ھیا 516 ھیں 69 یا 70 سال کی عمر میں شہر بھرہ کے محلہ بنی حرام میں ہوئی، عام طور پرسن وفات یہی بتایا جاتا ہے، لیکن ابن خلکان نے ابوالفتح مطہر بن سلام کی روایت سے نقل کیا ہے جب آپ 538 ھیں شہر واسط آئے تو میں نے آپ سے ملحۃ الاعراب کی ساعت کی ،اس کے بعد آپ بغداد چلے گئے ،اور ایک لیے نوانہ تک بغداد میں قیام رہا اور وہیں وفات پائی۔ (دفیات الاعیان) عما واصفہانی نے ایک لیے زمانہ تک بغداد میں قیام رہا اور وہیں وفات پائی۔ (دفیات الاعیان) عما واصفہانی نے کھی اپنی کتاب خریدہ میں اسی طرح ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ نے 540 ھے بعد وفات یائی۔ (خریدہ)

#### حليه:

علامہ حریری انتہائی ذہین وفطین، بہترین عالم، ہوشیار اور فضیح وبلیغ تھے، سیرت نگاروں نے لکھاہے کہ آپ کا خدوخال اچھانہ تھا، شکل وصورت کے اعتبار سے کوئی زیادہ حسین

نه تھے، بدصورت اور پسته قدیتھے،حسن و جمال سے خالی تھے، گراخلاق وکر دار کے اعتبار سے نہایت اچھے،ظریف الطبع اورخوش مزاج انسان تھے۔ (مجم الا دباء)

امام زیارت بیان کرتے ہیں کہ آپ بدشکل، پستہ قد اور بخیل آدمی ہے، میلے اور گندے کیڑے پہنتے ہے، غور وفکر کے وقت داڑھی نوچنے کے عادی ہے، حق تعالی نے آپ کو برصورتی کے بدلے بہترین ادب، لطافت، قصہ گوئی، خوش مذاقی، بذلہ شجی، عدل وانصاف اور فراخ دلی عطا فر مائی تھی، اسی لئے آپ کے قصص و حکایات آپ کی زیارت سے بہتر بتائے جاتے ہیں۔ (وفیات الاعیان)

علامہ ابن خلکان فرماتے ہیں کہ آپ غور وفکر کے وقت داڑھی نوچنے کے عادی اور حریص تھے،اسی لیے ابوالقاسم علی بن مفلح نے آپ کے بارے میں بیا شعار کہے:

شيخ لنا من ربيعة الفرس ينتف عثنونه من الهرس انطقه الله بالمشان كما رماه وسط الديوان بالخرس (وفيات الاعيان)

ترجمہ: قبیلہ ربیعہ الفرس سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک شیخ ہیں جوغور وفکر کے وقت بال اکھیڑتے ہیں، اللہ تعالی نے انہیں مشان بھرہ میں قوت گویائی دی اسی طرح جس طرح انہیں وسط مجلس میں گونگا کردیا۔

#### باقيات صالحات:

علامہ ابن خلکان فرماتے ہیں کہ تریری نے دوصاحبزادے چھوڑے، ایک نجم الدین ابوالقاسم عبداللہ جو بغداد کے حاکموں میں سے تھے، دوسرے ضیاء الاسلام عبیداللہ جو بھرہ کے قاضی تھے، جوالیقی کہتے ہیں کہ مجھے ان دونوں سے مقامات کی اجازت حاصل ہے، اوریہ دونوں اپنے باپ سے قل کرتے ہیں۔ (وفیات الاعیان)

بعض کتابوں میں آپ کے تیسر ہے صاحبزاد ہے ابوالعباس کا تذکرہ بھی ملتا ہے جو قصبہ مشان میں اپنے باپ حریری کی جگہ پر متعین تھے، آپ نے ان تینوں صاحبزادوں کو مقامات کا درس دیا تھا، ابوالعباس انتہائی زیرک، ذبین وفطین اور ہوشیار تھے، انہوں نے خصوصیت کے ساتھ مقامات کے مغلق اور مشکل مواقع حل کرائے، یہی وجہ ہے کہ متقد مین مترجمین نے ان سے بہت کچھا خذکیا ہے۔ (وفیات الاعیان، کشف الطنون)

## علامه حريرى كيعلم فضل كااعتراف

علامہ حریری علم وضل کے اتنے بلند مرتبہ پر فائز سے کہ بڑے بڑے علماء اور ادباء نے آپ کے علم وضل کا اعتراف کیا ہے، ابو الفلاح عبدالحی بن عماد حنبلی نے اپنی کتاب "شذر ات الذھب" میں لکھا ہے کہ حریری لواء بلاغت کے حامل اور میدان نظم ونٹر کے شہسوار بیں، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ الحاصل شیخ حریری زمانہ کے عجائب اور نو ادر ات میں سے ہیں، ابوالفتح ہبۃ اللہ بن فضل کہتے ہیں کہ امام اجل شیخ ابومحہ قاسم بن علی بن حریری مشہور اہل فضل اور این نتخب اور یکتا لوگوں میں سے ہیں جو متقد مین کے گروہ سے ملحق ہیں، لیکن ایپ زمانہ کے ان منتخب اور یکتا لوگوں میں سے ہیں جو متقد مین کے گروہ سے ملحق ہیں، لیکن فضائل ومحاسن اور خصوصیات میں ان سے بھی متجاوز ہیں۔ (شذرات الذھب)

حریری کے فضل و کمال کا اعتراف شیم حلی جیسے بلند مرتبہ عالم نے بھی کیا ہے، علامہ یا قوت حموی نے لکھا ہے کہان عجا ئبات میں سے جن کومیں نے دیکھا اور مشاہدہ کیا ہے یہ ہے کہ میں عنفوان شباب 593 ھ میں شہرآ مدیہ نجا، مجھے معلوم ہوا کہ یہاں علی بن حسین جوشیم حلی کے لقب سے مشہور ہیں تشریف رکھتے ہیں، اور وہ علائے متقد مین اور متاخرین میں سے کسی کا بھی وزن نہیں سمجھتے ہیں، اور نہ ہی کسی کی فضیلت ومنقبت کے معترف ہوتے ہیں، چنانچے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ان کواہل فضل پر نقذ وتبھرہ اور تنقیص ویذ لیل کرتے ہوئے دیکھا اور مسلسل دیکھتارہا، بالآخراداس چہرہ کے ساتھ میں نے ان سے کہا، کیا آپ کے نزدیک متقدمین کی جماعت میں کوئی ماہر فن ہے، انہوں نے کہا ہاں تین آ دمی ہیں، مدح وستائش میں متنبی، خطبات میں ابن نباتہ، مقامات میں ابن الحریری، میں نے کہا آپ کے لیے حریری کی راہ پر چلنے سے کونسی چیز مانع ہے،ایک ایسی مقامات تصنیف کردیجئے جس سے حریری کی یاد کی چنگاری سرد پڑجائے، اوراس کی ساری دولت آپ کے قبضے میں آجائے، انہوں نے کہا کہ بیٹاحق کی طرف رجوع کرنا بہتر ہے،حقیقت یہ ہے کہ میں نے تین مرتبہ مقامات تصنیف کی ایکن ہر مرتبہ جب غورسے دیکھااورموازنہ کیا تو مقامات حریری کے مقابلے میں رذیل ومبتدل ہی معلوم ہوئی، چنانچه میں نے اس کوحوض میں دھوڈ الا ،اور آئندہ لکھنے کاارادہ ختم کردیا ،میراخیال ہے کہ ق تعالیٰ نے مجھے تریری کی فضیلت ومنقبت ظاہر کرنے کے لئے ہی پیدا کیا ہے۔ (مجم الا دباء)

## علامه حریری کی علمی کاوشیں (تصانیف)

علمی شخصیات کاعلم و کمال جب جوش مارتا ہے تواس کا اظہار تقریر وتحریر میں ہوتا ہے، حریری جیساعالم اور با کمال شخص کیسے پیچھےرہ سکتا تھا، آپ کے دریائے علم نے جب جوش مارا تو کئی ساری انو کھی تصانیف وجود میں آئیں، آپ نے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا اور متعدد کتابیں تصنیف کیں، جوا پنی معنویت، افادیت اور مخصوص انداز بیان کی بناء پر شہرہ آفاق ہیں،

چند کتابیں یہ ہیں: (1) درۃ الغواص فی اوھام الخواص: اس میں آپ نے اپنے معاصرین ادباء کی ان لغوی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے جوعمو ماان سے سرز دہوئی ہیں،آپ نے ان پر نقذ کرتے ہوئے بتایا ہے کہاد باءعصرالفاظ کو بےموقع یاغیرموضوع لہ میں استعمال کرکے س طرح غلطی کرتے ہیں، یہ 504 ھی تصنیف ہے، یہ کتاب 1373 ھیں مصرسے اور 1871 ھیں لپزک سے طبع ہوئی، علامہ خفاجی نے اس کی مفصل شرح لکھی ہے جو 1299 ھ میں قسطنطنیہ سے شائع ہوئی۔(2) ملحۃ الاعراب: یہ 504ھ کے بعد کی تصنیف ہے،اس میں مبتدی طلبہ کے لئے نحو کے مسائل کومنظوم شکل میں پیش کیا ہے،مطلع قصیدہ بیرہ ،اقول من بعد افتتاح القول \_ بحد ذی الطول شدید الحول محمد بن محمد حضری نے اس کی شرح لکھی ہے، جو 1306 ھ میں مصر سے شائع ہوئی ،خودمصنف نے بھی اس کی شرح لکھی ہے اور فرانسیسی زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہواہے، جو 1885 ھے پیرس سے طبع ہوا۔ (3) صدورز مان القبور وقبورز مان الصدور فی التاریخ: فن تاریخ میں بہت عمدہ لطیف اور شاندارتصنیف ہے،اس کتاب سے علامہ اصفہانی نے اپنی کتاب نصرة الفطرة وعصرة الفطرة میں بہت کچھا خذ کیا ہے۔ (4) رسالۂ سینیہ: یہ آپ کا لکھا ہواایک عجیب وغریب رسالہ ہے،اس کے ہرکلمہ میں حرف سین ہے،اس رسالہ نے بڑی شہرت اور انشاء بردازوں کی نظر میں خاص اہمیت حاصل کی ہے، شیخ پوسف سنو برونی فر ماتے ہیں کہاس رسالہ کی وہی حیثیت ہے جوانسان کے لئے آنکھ یا آنکھ کے لئے تبلی کی ہے،رسالۂ سينيه كي ابتداء ال طرح ب: باسم السميع القدوس استفتح, وباسعاده استنجح, سيرة سيدنا الاسفهملار، السيد النفيس، سيد الرؤساء، سيف السلاطين، حرست نفسه، واستنارت شمسه، واتسق انسه، وبسق غرسه الخر

(5) رسالہ شینیہ: بی بھی آپ کا لکھا ہوا ایک عجیب وغریب رسالہ ہے، اس کے ہرکلمہ میں حرف

شین ہے، اس رسالہ نے بھی خوب شہرت اور ادباء کی نظر میں غیر معمولی اہمیت حاصل کی ہے، شخ یوسف سنو برونی نے اس کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اس رسالہ کی وہی حیثیت ہے جو انسان کے لیے آگھ کی یا آگھ کے لیے بڑلی کی، رسالہ شینیہ کی ابتداء اس طرح ہے: بار شاد الممنشی، انشی شففی، بالشیخ شمس الشعراء، ریش معاشہ، و فشار یاشہ، و اشرق شھابہ، واعشو شبت شعابہ ۔ (6) توشیخ البیان: جو الغزولی سے نقل کی ہے۔ (7) دیوان رسائل شاعری: یہ آپ کے اشعار اور منظوم کلام کا مجموعہ ہے۔ (8) مقامات حریری: یہ آپ کی سب سے مشہور و معروف اور قابل فخر تصنیف ہے، جس میں آپ نے عربی لا فانی خزانہ کے فیتی موتیوں کو بڑی خوبی اور کمال کے ساتھ ٹا نکا ہے، اس کتاب کو دنیا کے ادب میں بے پناہ شہرت و مقبولیت اور ادبی کتابوں پر اپنے اسلوب بیان، قافیہ بندی، جدت اور موضوع کے اعتبار سے خاص امتیاز حاصل ہے، یہ کتاب بچاس مقاموں پر ششمتل ہے۔

## فن مقامه نویسی

لفظ مقامة عموما پانچ معنی میں مستعمل ہوتا ہے: (1) مقامه کے عنی مجلس کے ہیں اوراس معنی میں یہ لفظ مقامة عموما پانچ معنی میں ستعمل ہے، مشہور جماسی شاعر قبال کلابی کا شعر ہے: نشدت زیادا، والمقامة بیننا، وذکر تدار حام سعر وهیثم ، (میں نے زیادہ کواللہ کا واسطہ دیا، حالا نکہ ہمارے درمیان ہمنشین تھی، اور سعر وہیثم کی قرابت بھی یا دولائی ) اس شعر میں مقامہ مجلس کے معنی میں ہے۔ (2) مقامہ کے معنی جماعت کے بھی آتے ہیں، عربی کے مشہور شاعر لبید کا شعر ہے: ومقامة غلب مقامہ کے من ہمن الرقاب کا نہم، جن لدی باب الحصیر قیام۔ (کٹی موٹی گردن والی جماعتیں بادشاہ کے درواز ب

پر کھڑی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ وہ جنات ہوں ) اس شعر میں مقامہ جماعت کے معنی میں ہے۔ (3) مقامہ کے معنی موضع المقام کے بھی آتے ہیں یعنی وہ جگہ جہاں آ دمی کھڑا ہوتا ہے۔ مذکورہ تینوں معنی علامہ ابن منظور افریقی نے لسان العرب میں ذکر کیے ہیں۔ (دیکھئے لسان العرب میں ذکر کیے ہیں۔ (دیکھئے لسان العرب 11 / 362) (4) لفظ مقامہ وعظ ونصیحت اور تقریر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے مقامات الزھاد (زاہدوں کی نصیحتیں) مقامات الخطباء (خطیبوں کی تقاریر) مقامات الفصاص (قصہ گویوں کی کہانیاں) (5) مقامہ ایک خاص ادبی صنف میں کھی گئی کہانی یا لطیفہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس کی عبارت مقفی اور مسجع ہوتی ہے، یہاں یہی پانچو ہے معنی مراد ہیں، اور اس معنی میں اس لفظ کا استعمال فن کے طور پر ہے۔

مقامہ نولیں سے مقصود نہ تو جمال حکایت ہوتا ہے، نہ حسن وعظ اور نہ افاد ہُملی، بلکہ یہ ایک فنی او بی تحریر کا کلڑا ہوتا ہے، جس میں خوشما شجع کے طرز پرغریب الفاظ اور نادرترا کیب اس طرح جمع کیے جاتے ہیں کہ وہ اثر آفرینی سے زیادہ طبیعت کو مسرور کرتے ہیں اور فائدہ بخشی سے زیادہ لئہ ت بخشتے ہیں، اس میں ساراز ورالفاظ کی خوبصورتی اور تعبیرات کے حسن و جمع بندی پر ہوتا ہے، معنی اور کہانی کی طرف تو جہ دوسرے درجہ میں ہوتی ہے، گویا بیخالص لفاظی کا ایک او بی اور لغوی نمونہ ہوتا ہے، معنی اور کہانی کی طرف تو جہ دوسرے درجہ میں ہوتی ہے، گویا بیخالص لفاظی کا ایک او بی اور لغوی نمونہ ہوتا ہے، اس لئے اس موضوع پر جو پھے کھا گیا اس میں فنی افسانہ نگاری کو لمحوظ منہیں رکھا گیا، اور مقامات لکھنے والوں نے قصہ نگاری، کہانی میں رنگ بھر نے اور کر داروں کی شمیل پر کوئی تو جہ نہیں دی، بلکہ انہوں نے اپنی ساری تو جہ تحسین لفظی اور تعبیرات و تراکیب شمیل نفسی پر کوئی تو جہ بندی پر مبذول رکھی ہے۔

گی خوبصورتی اور شجع بندی پر مبذول رکھی ہے۔

## مقامه نونسي كي ابتداء وارتقاء

مقامہ نولیں کی ابتداعہد بنی عباس کے وسط سے ہوئی، یہ وہ زمانہ تھا جب ادب اور فنی
انشاء پردازی اپنے شباب پرتھی، ادباء عصر الفاظ و تعبیرات سے کھیلنا بخوبی جانتے ہے، کہتے ہیں
کہ مقامات نگاری کی ابتداء ابن فارس نے کی، پھران کی تقلید میں ان کے شاگر دبدلیج الزمال
ہمدانی نے اس کوفن کے طور پر متعارف کرایا، انہوں نے مقامات کا اسلوب ایجاد کیا اور چارسو
مقام لکھے، جواتنے عمدہ اور دلچیپ تھے کہ ان کی وجہ سے وہ اس فن کے امام بن گئے، اور انہیں
مقام لکھے، جواتنے عمدہ اور دلچیپ تھے کہ ان کی وجہ سے وہ اس فن کے امام بن گئے، اور انہیں
اس صنف میں تخلیقی درجہ حاصل ہوا، علامہ شریش اپنے استاذ کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ بدلیج
الزماں اپنے شاگر دوں سے کہتے تھے کہتم کوئی موضوع منتخب کر وہم اس پر مقامہ کھواتے ہیں،
چنانچہ ان کے شاگر دول سے کہتے تھے کہتم کوئی موضوع منتخب کر دہم اس پر مقامہ کھواتے ہیں،
اس موضوع پر ایک مقامہ کھوا دیتے ۔ (شرح المقامات للشریش)

لیکن افسوس کہ ان کے اکثر مقامے حوادث زمانہ کی نظر ہو گئے، صرف 53 مقامے شاکع شدہ ہیں، بدلیج الزمال کے بعد علامہ حریری نے اس موضوع پرقلم اٹھایا اور پچاس مقامول مقامے کھے، جن میں بدلیج الزمال کی پیروی کی اور حقیقت یہ ہے کہ حریری کے بچاس مقامول نے ہی اس صنف اوب کوار تقاء اور دوام بخشا، اور ان کا قلم فن مقامہ کی آبرو بنا، اس کے بعد بہت سے ادیب اور انشاء پردازوں نے مقامات نگاری کواپنا موضوع بنایا اور ان کے قلم نے اس فن میں خوب جولانی کی اور دوام بخشا، بعد کے ادوار میں اس صنف اوب میں خوب طبع اس فن میں خوب جولانی کی اور دوام بخشا، بعد کے ادوار میں اس صنف اوب میں خوب طبع آزمائی کی گئی، ابن اشتر کوفی نے مقامات سرقسطیہ کے نام سے کتاب کھی، جس میں بچاس

مقاے ہیں جو انہوں نے قرطبہ ہیں حریری کے مقامات دیکھنے کے بعد لکھے تھے، اس میں انہوں نے منذر بن جمام کی زبانی سائب بن تمام کا واقعہ بیان کیا ہے، ابولعباس یحیٰ بن سعید بن ماری بھری نے بھی مقامے لکھے جو مقامات مسیحیہ کے نام سے ہیں، انہوں نے بھی حریری کا طرز اختیار کیا، احمد بن اعظم رازی نے 630ھ میں بارہ مقامے لکھے، جس میں انہوں نے قعقاع بن زنباع وغیرہ کوراوی بنایا ہے، زین الدین ابن میقل جزری نے بھی حریری کے طرز پر پچاس مقامے لکھے، جو مقامات زینیہ کے نام سے ہیں، جس میں قاسم بن جریان وشقی، ابولھرمصری سے روایت کرتے ہیں، اس کے علاوہ علامہ زمخشری، علامہ ابن الجوزی، علامہ جو مقامات ابن الجوزی، مقامات سیوطی، مقامات آلوی، مقامات رازی اور ابن الوردی جیسے اساطین علم نے بھی مقامے لکھے، جو مقامات رازی اور مقامات رازی اور مقامات آلوی، مقامات رازی اور مقامات ابن الجوزی، مقامات ابن الوردی وغیرہ کے نام سے شائع ہیں۔

### مقامه نولسي اورعلامه حريري

مقامہ نویسی میں مقامہ نویسوں نے خوب جوہر دکھائے ہیں، بدلیج الزماں ہمدانی سے لے کر بعد کے ادوار تک اس فن میں خوب طبع آزمائی کی گئی، لیکن معیار اور مقبولیت کی اس بلندی کوکوئی نہیں چھوسکا جس پرحریری فائز ہوئے، حریری کے لکھے ہوئے مقاموں کا ایک عجیب وغریب البیلا انداز ہے، الفاظ کاحسن، تعبیرات کی خوبصورتی، ادق اورغیر مانوس وحشی الفاظ مقفی اور مسجع عبارتوں کا اہتمام مقامات حریری کی شان امتیاز ہے، اس کے علاوہ علامہ حریری نے مختلف مقامات میں اکثر صنعتوں کا استعال نہایت چا بک دستانہ بلکہ استادانہ طور پر

کیا ہے،جس کی نظیر دیگر حضرات کے مقاموں میں نہیں ملتی، بعض مقاموں میں ایسی منفر دادبی صنعتوں کا مظاہرہ کیا ہے جس میں کوئی دوسرا آپ کا شریک نہیں ہے، قافیہ بندی استے خوبصورت انداز میں کی ہے جس کی مثال شاذ ونادر ہے۔ بعض جگہ خصوصا اشعار میں ایسے تشمیبہات اور استعارات استعال کیے ہیں، جن میں گم ہوکر قاری بھی پہاڑوں کی سیر کرتا ہے، بھی سمندروں میں غوطہ زنی کرتا ہے، بھی باغیجوں میں ٹہلتے ہوئے پھول پتیوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، بھی کہشاں کی خوبصورتی کود کھتے ہوئے بارش، اولہ، گل بابونہ اور موتیوں جیسی چیزوں سے فرحت وانبساط محسوس کرتا ہے، غرض حریری کے لکھے ہوئے بچاس مقامے اپنی گونا گوں خوبیوں اور خصوصیات کی بناء پر دیگر حضرات کے مقاموں سے ممتاز ہیں اور عربی ادب کا ایک نادر سرما ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ بدلیج الزماں ہمدانی ایک عبقری ادیب اورفن مقامہ کے موجد ہیں اور اس صنف میں انہیں اولیت کا شرف حاصل ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مقبولیت اور ادب کا جو بلند معیار مقامات حریری میں نظر آتا ہے وہ مقامات بدلیج میں نہیں ہے، بلکہ مقامات بدلیج کی شہرت اور تذکرہ بھی غالبا مقامات حریری کی وجہ سے ہے، اگر چہ حریری کا درجہ اس صنف میں تخلیقی نہیں تقلیدی ہے۔

خود علامہ حریری نے بھی اپنے مقاموں کی ندرت، انفرادیت اور مقامات بدلیج پر فوقیت کے متعلق بڑا حکیمانہ اور ادیبانہ اسلوب اختیار کیا ہے، علامہ حریری نے اولا مقدمہ میں بدلیج الزماں ہمدانی کی فوقیت کا تھلے دل سے اعتراف کیا ہے، پھر عدی بن رفاع کے دوشعر ذکر کئے ہیں، جس کے آخر میں ہے: الفضل للمتقدم، اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف کردیا کہ بدلیج الزماں کوفوقیت صرف نقدم کی وجہ سے ہے، پھر چھٹے مقامے میں صاف کہددیا کہ ادب

کی اصناف میں متقد مین اور متاخرین سب برابر ہیں جواصناف ادب متقد مین پیش کر چکے ہیں،
اگروہ نہ کرتے تو بعد کے لوگ پیش کرتے اس سلسلے میں متقد مین کو کوئی فضیلت نہیں ہے اور پھر
اخیر میں سینیالیسویں مقامہ میں جا کرصاف کہہ دیا کہ متاخر کو متقدم پر اور انہیں علامہ بدلیع پر
فوقیت حاصل ہے، چنانچہ آپ مقامات بدلیع کے مرکزی کر دار ابوالفتح اسکندری کا صراحت کے
ساتھ نام لیکر کہتے ہیں: ان یکن الاسکندری قبلی، فالطل قد یلبد و امام الوبل،
و الفضل للو ابل لا للطل۔ (ترجمہ: اگر ابوالفتح اسکندری مجھ سے پہلے گزرا ہے تو بسا اوقات
شہم بارش سے پہلے ظاہر ہوتی ہے، تا ہم فضل و تفوق بارش کو حاصل ہے شبنم کو نہیں ) اس طرح علامہ حریری نے ایک نفیس اسلوب میں فن مقامہ نویسی میں اپنی برتری کو واضح کر دیا۔

#### مقامات حريري كاليهلا مقامه

کتاب کی ترتیب میں سب سے پہلا مقامہ المقامۃ الصنعانیۃ ہے، البتہ تخلیق اور انشاء کے اعتبار سے سب سے پہلا مقامہ المقامة الحر اهیة ہے جواڑ تالیسویں نمبر پر واقع ہے، جن مؤرخین اور سوائح نگاروں نے علامہ حریری اور ان کے انشاء مقامات کے متعلق روایت بیان کی ہیں وہ تمام روایات اس بات پر متفق ہیں کہ علامہ حریری نے سب سے پہلے جو مقامہ لکھاوہ المقامة الحرامیة ہے۔

## المقامة الحرامية لكصنے كاسب

المقامة الحرامية لكصنے كے سبب يرتمام روايات متفق ہيں كه بصره كي مسجد بني حرام جس میں حریری درس دیتے تھے وہاں ایک مرتبہ ایک بوڑ ھاشخص بصورت سائل آیا،جس کی زبان انتهائی فصیح وبلیغ تھی ،مسجد میں علماء وفضلاء کا بڑا مجمع تھا جس میں حریری بھی موجود تھے، اس نو وارد بوڑھے نے کھڑے ہوکرالفاظ ومعانی کے حسن وخوبیوں سے آ راستہ ایک ایسی ضیح وہلیغ تقریر کی جس نے تمام حاضرین کومتاثر کیا،تقریر میں اس نے اپنی پریشان حالی اور رومیوں کے ہاتھوں اپنے بیٹے کی گرفتاری کا ذکر کیا، آخر میں کچھ مدد کی درخواست کی ،اس کی فصاحت و بلاغت پرسب کو بڑاتعجب ہوااوراس کی خوب مدد کی ،حسن اتفاق اسی دن شام کو حریری کے پاس بھر ہ کے بڑے بڑے علاء،فضلاءاوراد باء بغرض ملاقات آئے ،حریری نے یہ پوراوا قعہان کو سایا،اوراس شخص کی عبارت کی لطافت،نزاکت، شیفتگی شگفتگی اورفصاحت و بلاغت کی تعریف کی ،ان حضرات نے کہا کہ ایساہی ایک شخص ہماری مسجد میں بھی آیا تھا،اورانہوں نے اس کی کئی تقریروں کا ذکر کیا جوحریری کی سنی ہوئی تقریر سے بھی زیادہ بلیغ تھیں ،اوران حضرات نے بتایا کہ پیخص مختلف مساجد میں رنگ وروپ بدل کراس قشم کی تقریریں کرتا پھرتا ہے، اورلوگوں سے سوال کرتا ہے، سب کو اس کی تلون مزاجی اور فصاحت و بلاغت کے حسین تصرفات سے بڑی جیرت ہوئی ،اس وا قعہ نے علامہ حریری کے شوق سخن کی آگ کو بھٹر کا دیا، چنانچہ اسی رات مقامہ لکھنے بیٹھے اور اسی واقعہ کوعر لی زبان وادب کے حسین وجمیل پیرا بیمیں ڈھالا ،اوراس کا نام المقامة الحرامية ركحابه

## ديكرمقام لكصن كاسبب

المقامة الحرامية كے علاوہ ديگر مقامے لكھنے كے سبب كے سلسلہ ميں روايات مختلف بيں، علامہ ابن الجوزى اور علامہ يا قوت جموى نے لكھا ہے كہ ايك مر تبہ حريرى بھرہ سے بغداد اس وقت كے عباسى خليفہ مستر شد باللہ كے پاس حاضر ہوئے ، بہلس ميں حاضرين نے حريرى كا علمى رتبہ معلوم كرنے كے لئے سوالات كى بوچھار كردى، حريرى نے ايسے تسلى بخش جوابات ديئے جن سے نہ صرف يہ كہ ان كے علمى قوقيت كا سكہ بلس ميں جما بلكہ ان كے علمى تفوق كا شہرہ سن كروزير نوشيروال نے انہيں اپنے پاس بلايا، دوران گفتگو مقامہ حرامية كا تذكرہ آگيا، حريرى نے وہ مقامہ وزير نوشيروال كى خدمت ميں پيش كيا، اس نے اس مقامہ كو بسنديدگى كى نگاہ سے ديكھا، اور بہت پسندكيا، مزيداسى طرز پر دوسر بے مقامے كھنے كى درخواست كى، حريرى نے تعمل ديگھيل ميں مزيدانى مقامے كھريرى ان تحكم كي تعمل ميں من يدانى مقامے كھريرى ان تحكم كي تعمل ميں من يدانى اس مقامے كھريرى ان تحكم كي تعمل ميں من يدانى اس مقامے كھريرى ان حكم اللہ باء)

کیئے ہوئے ہیں، وزیر نے حریری کو اپنے گھر میں بٹھا کر سابقہ طرز پر مقامے لکھنے کا حکم دیا، چنانچہ چالیس دن تک حریری دیوان عام کے ایک گوشہ میں بیٹھے رہے، مقامہ لکھنے کی بہت کوشش کی، کاغذات کے کئی بلندے سیاہ کیے، کافی کاغذ خراب کئے، مگر قسمت کی بات کہ مضمون کی آمد نہ ہوسکی اور سابقہ طرز کا ایک مقامہ تو کیا ایک ٹکڑا بھی نہ لکھ سکے، حاسدین نے خوب مذاق اڑایا، جتی کہ علی بن مفلح نے آپ کے متعلق بیا شعار کہے:

شیخ لنا من ربیعة الفرس ینتف عثنونه من الهرس انطقه الله بالمشان کما رماه وسط الدیوان بالخرس ترجمه: قبیله ربیعة الفرس سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک شخ ہیں جوغور وفکر کے وقت بال اکھیڑتے ہیں، اللہ تعالی نے انہیں مشان بھرہ میں قوت گویائی دی اسی طرح جس طرح انہیں مجلس کے درمیان گونگا کردیا۔

حریری بڑے شرمندہ ہوئے اور واپس بھرہ لوٹے، یہاں آکر آپ نے مشق سخن پھر شروع کی ،اس بار مضمون کی آمد ہوگئ ،سابقہ طرز اور اسلوب پر مزید دس مقامے لکھ ڈالے، اور ان دس مقاموں کو وزیر نوشیر وال کی خدمت میں اس اطلاع کے ساتھ روانہ کیا کہ آپ کے گھر میں آپ کے خوف و ہیبت کی وجہ سے کچھ نہ لکھ سکا تھا، پس اس طرح آپ نے یہ بچپاس مقامے تحریر کیے۔ (مجم الا دباء)

ابن جہور کا خیال ہے کہ علامہ حریری کو مقامات لکھنے کا حکم خود خلیفہ متنظہر باللہ نے دیا تھا، خلیفہ بڑاعلم دوست آ دمی تھا، پندرہ سوعلاء، فضلاء مستقلا اس کے دربار میں رہتے تھے، مستظہر باللہ نے جب انہیں مقامات لکھنے کے لیے کہا تو حریری دجلہ وفرات کے ساحل کی طرف نکلے، دجلہ وفرات کے کناروں کے سبزہ زاروں میں ٹھلتے رہے، اور وہاں کے قدرتی مناظر کے

حسن وبہجت سے پیدا ہونے والی ذکاوت و ذہانت کی تازگی، فرورفۃ فکر کی بازیابی اور جمود طاری طبیعت کی رعنائی کا سامان کرتے رہے، اس طرح آپ نے ان دونوں دریاؤں کے ساحلوں میں گھومتے دوسومقامے لکھے، جن میں سے پچاس مقاموں کا انتخاب کیا اور باقی سب ضا کع کردیئے، یہ پچاس مقامے لا کرخلیفہ مستظہر باللہ کی خدمت میں پیش کئے اور ان کی نگاہ میں بلندمقام حاصل کیا۔ (شرح المقامات للشریش)

ابن جہور کی بیروایت علامہ شریش نے شرح مقامات میں لکھی ہے، بیروایت پہلی روایت سے مختلف ہے، بظاہر کوئی تطبیق بھی نہیں ہے۔

علامہ ابن خلکان نے دفیات الاعیان میں لکھا ہے کہ تاریخ کی متعدد کتابوں میں پہلی روایت ہی مذکور ہے، لیکن ایک بات ہے بھی ہے کہ حریری نے مقامات مسترشد باللہ کے ایک دوسرے وزیر جلال الدین ابوعلی حسن بن علی بن صدقہ کے لئے تصنیف کی تھی۔ (ابن خلکان کہتے ہیں کہ) میں نے یہ بات قاہرہ میں 686ھ میں مقامات حریری کے اس نسخ کی پشت پر لکھی ہوئی دیکھی جوخود حریری کا تحریر کردہ تھا، اور اس روایت کو ابن خلکان نے اصح اور رائح قرار دیا ہے، کیونکہ یہ خود مصنف کی تحریر کردہ روایت ہے۔ (دیکھئے دفیات الاعیان 4/66) ان روایات میں پہلی روایت زیادہ شہور اور قابل اعتماد ہے، چنا نچہ علامہ طاش کبری زادہ نے مفتاح السعادة میں علامہ سیوطی نے بغیۃ الوعاۃ میں اور حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں پہلی روایت کو اختیار کیا ہے، اور تاریخ کی متعدد کتابوں میں پہلی بات ہی مذکور ہے۔ میں پہلی روایت کو اختیار کیا ہے، اور تاریخ کی متعدد کتابوں میں پہلی بات ہی مذکور ہے۔ (دیکھئے مفتاح السعادۃ 1/200 ، بغیۃ الوعاۃ میں 1/50، کشف الظنون 2/789)

بعض لوگ کہتے ہیں کہ مقامات سریری کی کھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ اہل عرب نے کسی قافلہ کو گرفتار کر لیا تھا،جس کے مختلف ساز وسامان میں اہل مغرب کا ایک تھیلا بھی تھا، جس کوعرب کے لوگوں نے بھرہ لے جاکر فروخت کیا، اس میں مقامات کتاب بھی تھی، حریری نے اس کوخرید کر دعوی کر دیا کہ یہ میری تصنیف ہے۔ (مجم الا دباء)، (یہ بے سرو پابات ہے، قابل مستر دہے، مذکورہ بالا معتبر روایات کے سامنے اس قسم کی روایت محض بہتان اور افتر ایر دازی ہے۔)

## مقامات کی تالیف بزبان حریری

علامة حريري نے مقامات كے مقدمه ميں كتاب كى تاليف كاجوپس منظراورسبب بيان کیاہے،اس سے پہلی روایت کی تائیر ہوتی ہے اور وہی کتاب کی تالیف کا سبب حقیقی بھی ہے، چنانچے مقاموں کی انشاءاور تخلیق کا سبب بیان کرتے ہوئے حریری خود فرماتے ہیں کہ ہمارے ز مانہ میں بدلیج الز ماں علامہ ہمدانؓ کے مرتب کردہ مقاموں کا بڑا شورتھا، کیونکہ وہ اس فن کے پہلے آ دمی ہیں اور انہوں نے عجیب وغریب انداز میں مقامے لکھے ہیں، ان مقاموں کی انشاء انہوں نے ابوالفتح اسکندری کی جانب اور روایت عیسی بن ہشام کی جانب منسوب کی ہے، حالانکہ بید دونوں فرضی نام ہیں، چنانچہادب سے عاری اس دور میں ایک ٹوٹی پھوٹی ادبی مجلس میں علامہ بدیع الزماں کی مقامات لکھنے کا تذکرہ چل رہا تھا، اسی اثناء وزیرنوشیرواں بن خالد نے مجھ کوعلامہ ہمدانی کے طرز پر مقامات لکھنے کا حکم دیا ، میں نے شروع میں اس سلسلہ میں پس و پیش کیا، کیونکہ تصنیف و تالیف بڑی البھی ہوئی وادی ہے، یہاں کمال علم میں انسان کی حیثیت واضح ہوتی ہے، عقل کی گہرائیوں کو نا یا جاتا ہے، کتاب لکھنے والا رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح ہوجا تاہے، بسااوقات اس سے غلطی بھی ہوجاتی ہے، اس لیے میں نے معافی

جابى اوروز يرنوشيروال كوعمالي كابيمقوله بهي يادولايا: من صنع كتابا فقد استشرف للمدح اوالذمفان احسن فقداستهدف للحسدو الغيبةوان اساء فقدتعرض للشتم (یعنی جوشخص کتاب لکھتا ہے اسے مدح یا ذم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگراس نے کتاب اچھی تیار کی تو وہ حسد اور غیبت کا نشانہ بنتا ہے، اور اگر بری کتاب کھی تو وہ ملامت اور گالیوں کا نشانہ بنتا ہے)لیکن چونکہ وزیر کا حکم تھااس لئے معافی اورا نکار کی گنجائش نہ رہی ، چنانچہ میں حکم کی تعمیل میں مقامات لکھنے کے لئے تیار ہو گیا، منجمد طبیعت، پز مردہ ذہن، مضمحل فکراور پریشان کن غموں کی تکلیف کے باوجود میں نے اس پرخاروادی میں قدم رکھا،اور پچاس مقامے تحریر کیے، جو سنجیده مزاحیه کلام، شیرین فصیح الفاظ، فصاحت کی درخشانیوں، اس کےموتیوں، ادب کے نمک یاروں اور اس کے نوا درات پر مشتمل ہیں، آیات قرآنیہ اور بہترین کنایات سے مزین ہیں، مزيد عربي مثالون، ادبي لطيفون، نحوي بهيليون، لغوي مسلون، نوايجا دمضامين، شاندار تقارير، رلانے والی نصیحتوں اور دل بہلانے والی ہنسی کی باتوں سے مرضع ہیں،سارےمضامین ابوزید سروجی کی زبان سے املا ہیں، روایت حارث بن ہمام کی طرف منسوب ہے، میں نے ان مقاموں میں تنوع مضامین کے ذریعہ پڑھنے والوں میں دلچیبی اور چستی پیدا کرنے اور طلب گاروں کی جماعت میں اضافہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، میں نے اس کتاب میں دیگر شعراء کے صرف جارشعرذ کر کئے ہیں، دوشعرجدا جدا ہیں جن پرمقامہ حلوانیہ کی عمارت قائم ہے، اور دو شعر جڑواں ہیں جو مقامہ کر جیہ ہے آخر میں لاحق ہیں ، ان کے علاوہ جتنے بھی اشعار مقامات میں آئے ہیں ان کا موجداوران کے تلخ وشیریں کوفی البدیہہ کہنے والا میرا ہی ذہن ہے، اور مجھے اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ علامہ بدلیج الزمال ہمدانی اس سلسلہ کے پہلے آ دمی ہیں اور ان ہی سے اس فن کو وجود ملا ،لہنداان کے بعد مقامہ ککھنے کی کوشش کرنے والا ان سے ہی استفادہ

کرے گا،اوراس فن میں ان کی رہنمائی سے چلے گا،اگر جداسے شاعر قدامہ جیسی بلاغت کیوں نہ دے دی جائے ، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے ذکر کر دہ غیر ضروری کلام میں اور اس میدان میں جس میں میں اترا ہوں اس شخص کی طرح نہیں ہوں گا جوا پنی موت اپنے پیر سے تلاش کرتا ہو (یعنی خود اپنی موت کے اسباب پیدا کرتا ہو) اور اس شخص کی طرح جو اپنی ناک خود اینے ہاتھ سے کا ٹنا ہو( یعنی جوخودا پنی بےعزتی کرتا ہو ) اگراییا ہوا تب تو میں ایسے لوگوں میں شامل ہوجاؤں گا جن کے اعمال خسارے میں ہیں، اور ان کی تگ ودو د نیاوی زندگی میں ہی نا کام ہوگئی اوروہ پیر بھجھتے ہیں کہوہ بہت اچھا کام کررہے ہیں، پیر کھی واضح رہے کہ کچھاندان، ناتجر بہ کار، تحامل برتنے والے، حسداور کینہ رکھنے والے لوگ اس تالیف کی وجہ سے میرا درجہ گرائیں گے، اور بیہ بات مشہور کریں گے کہ بیہ کتاب شریعت کی ممنوعات میں سے ہے، ( کیونکہ اس میں جھوٹے اور من گھڑت وا قعات ہیں )لیکن جوشخص چیز وں کوعقل کی آنکھ سے جانچتا ہے اور اصول کلام کی بنیادوں پر گہری نظرر کھتا ہے وہ ان مقاموں کوا فادات کی لڑی میں منسلک کرے گا، (یعنی مقاموں میں بیان کئے گئے وا قعات اگر چیفرضی اور جھوٹے ہیں،مگر ہمارامقصدان سے طلبہ کوسبق سکھانا، ان کوادب کی تعلیم دینااوران کی صلاحیتوں میں اضافہ کرناہے، اس لیے تعلیم کے بنیادی اصولوں پر گہری نظر رکھنے والا ان مقاموں کوفوا کد کی لڑی میں پروئے گا، اور انہیں مفیدا در کارآ مدسمجھے گا) اور آج تک ایساشخص معلوم نہیں ہوا کہ جس نے ان حکایتوں کو برا سمجھا ہو پاکسی بھی زمانے میں ان حکایتوں کے راویوں کو گنچگار تھہرایا ہو، پھر جبکہ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے اور نیتوں ہی سے دینی معاملات قائم ہوتے ہیں، لہذا کیا حرج ہے اس شخص پرجس نے نمکین باتیں ملمع سازی کے لیے ہیں بلکہ غفلت سے بیدار کرنے کے لئے تحریر کی ہیں، اوران کے ذریعہ غلط ہاتوں سے قطع نظر اصلاح اخلاق کا ارادہ کیا ہے، اور میں اس

تصنیف کے سلسلہ میں اس شخص کے درجے میں ہوں جوتعلیم کے لئے آگے بڑھا ہو یا جس نے سید ھے راستہ کی طرف رہنمائی کی ہو، اور ان تمام تکالیف کے باعث جومیں نے اس کتاب کی تصنیف میں اٹھائی ہیں میں نفسانی خواہش کو برداشت کرنے پرراضی ہوں (الزام برداشت کروں یا دل کی خواہش دل میں رکھوں) اور اس تالیف سے اس طرح چھٹکارا پالوں کہ نہ میرا کوئی نفع ہواور نہ نقصان، اور میں اپنے ارادے میں اللہ ہی سے طاقت حاصل کرتا ہوں، اور عیب لگانے والی چیزوں سے حفاظت چاہتا ہوں اور اس چیز کی رہنمائی طلب کرتا ہوں جو خیر کا راستہ بتادے، کیونکہ وہی پناہ گاہ ہے، اور مدصرف اس سے حاصل ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہ کسی سے توفیق حاصل ہوتی ہے اور نہ اس کے سواکوئی جائے پناہ ہے، اس پر میں نے بھر وسہ کیا ہوں اور اس کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں، ہم سب اس سے مدد طلب کرتے ہیں اور وہی بہترین مددگار ہے۔ (مقدمہ مقامات حریری)

## مقامات کی روایت اور مرکزی کردار

علامہ حریری نے مقامات میں دوآ دمیوں کومتقل رکھا ہے، ایک قصہ کا راوی اور حکایت کرنے والا، دوسرا قصہ کا ہیرو اور مرکزی کردار ادا کرنے والا، قصہ کے راوی کا نام حارث بن ہمام ہے، جس سے خود مصنف کی ذات مراد ہے، حارث کے معنی ہیں جیتی کرنے والا، کسب کرنے والا، اور ہمام کے معنی ہیں اپنے کاموں کی طرف توجہ دینے والا، ظاہر ہے کہ اس دنیا میں ہرآ دمی حارث بھی ہے اور ہمام بھی، علامہ سیوطی نے الجامع الصغیر میں حدیث قل کی ہے: اصدق الاساء حارث وہام ۔ (الجامع الصغیر 1 / 224) یعنی حارث اور ہمام ہیں۔

ہیرواورمرکزی کرداراداکرنے والے کا نام ابوزید سروجی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ
ایک فرضی نام ہے، مسجد بنی حرام میں جس شخص نے خطبہ دیا تھا اور بہترین تقریر کی تھی حریری نے
اپنی طرف سے اس کا نام ابوزید سروجی رکھ دیا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ بیعلامہ حریری، ہی
کے زمانے کے ایک ادیب مطہر بن سلام کی کنیت ہے، چنانچہ علامہ قطفی اپنی مشہور کتاب انباہ
الرواۃ میں لکھتے ہیں کہ ابوزید سروجی سے مراد مطہر بن سلام کی شخصیت ہے، بیایک لغوی اور تحوی
شخص تھا، جس نے بھرہ میں رہ کرحریری سے علم حاصل کرنے کو اپنا مشغلہ بنایا، اور ایک مدت
شخص تھا، جس نے بھرہ میں رہ کرحریری سے علم حاصل کرنے کو اپنا مشغلہ بنایا، اور ایک مدت
تک آپ کے فیض صحبت سے مستفید ہوتا رہا، 540 ھیں بھرہ میں اس کی وفات ہوئی، حریری
نے اس کو اپنی مقامات کا مرکزی کر دار قرار دیا۔ (انباہ الرواۃ 3 / 276) لیکن پہلی بات زیادہ
مشہور ہے اور دل کو گئی ہے کہ بیا یک فرضی نام ہے جس طرح حارث ابن ہمام فرضی نام ہے۔

## مقامات كاطرز واسلوب

مضامین کا اسلوب اس طرح ہے کہ حارث بن ہمام اور ابوزید سروجی کی آپس میں شناسائی ہوتی ہے، ابوزید ایک انتہائی چالاک، شاطر، ضبح وہلیغ اور حاضر جواب شخص ہے، کبھی کسی او بی مجلس، کبھی عدالت، کبھی سفر، کبھی حضر اور کبھی بادشا ہوں کے دربار میں حارث کی ابوزید سے ملاقات ہوتی ہے، اور ہر جگہ ابوزید سروجی کوئی اوبی کا رنامہ انجام دیتا ہے، حارث ہرجگہ اسے دکھتا ہے اور ہر مجلس میں اس کی باتیں سنتا ہے اور جو پچھاس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے لوگوں کو بتاتا جا تا ہے، بالآخر ابوزید سروجی ہر مقامہ میں اپنا مقصد پورا کر کے رفو چکر ہوجاتا ہے، دونوں کے درمیان ابتدائی ملاقات اور بیجان یمن کے مشہور شہر صنعاء میں ہوتی ہے، جہاں

ابوزیدسروجی ایک مجمع سے خطاب کرتے ہوئے حارث کو ملتا ہے، اس کے بعد ہر مقامہ میں مختلف مواقع میں دونوں کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، سارے مقامے دونوں کی ملاقات کے اردگرد ہی گھومتے ہیں، ابوزید سروجی کا کردار ہرجگہ شاطرانہ ہے، وہ کلام کی تمام اصناف پر قادر ایک زبردست ادیب ہے،عربی نظم ونثر دونوں پریکساں قدرت رکھتا ہے،اوراپنے نثری اور شعری کلام سے ہر جگہ لوگوں کو مسحور کرتا ہے، لیکن اس کے قول و فعل میں مکمل تضادیا یا جاتا ہے، ظاہر میں کچھاور باطن میں کچھ، ہرجگہ منافقانہ کر دارا دا کرتا ہے، البتہ آخری مقامہ میں جا کراس کا کردار تبدیل ہوجا تا ہے، اور وہ اپنی شاطرانہ حال سے توبہ واستغفار کرتا ہے، سابقہ جھوٹ اور مکروفریب پرندامت کے آنسو بہا تاہے،اوررب کے حضور گڑ گڑ اکر بیاشعار پڑھتاہے: افرطت فيهن واعتديت استغفر الله من ذنوب نسيا ولم اجن ما جنيت فليتنى كنت قبل هذا من المساعى اللتى سعيت فالموت للمجرمين خير للعفو عنى وان عصيت يارب عفو فانت اهل (1) میں اللہ سے ان گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں جن میں مجھ سے زیاد تی ہوئی اور میں نے حدسے تجاوز کیا۔

- (2) کاش کہاس جرم سے پہلے ہی میں نیست و نابود ہوجا تا اور ان جرائم کا مرتکب نہ ہوتا جو مجھ سے سرز د ہوئے۔
- (3) کیونکہ مجرموں کے لئے موت ہی بہتر ہے ان حرکتوں کے مقابلہ میں جومیں نے کیں۔ (۴) اے میرے رب! مجھے معاف فر مادے، میں اگر چپہ گنہگار ہوں لیکن آپ ہی صرف معافی قبول کرنے کے اہل ہیں۔

حارث کو جب معلوم ہوتا ہے کہ ابوزید نے اپنی سابقہ روش سے تو بہ کر لی ہے اور واقعۃ زبد و تقوی کی راہ اختیار کر لی ہے، تو وہ اس سے ملاقات کے لیے سروج کا سفر کرتا ہے، جا کر دیکھتا ہے کہ ابوزید سروجی حقیقتا بالکل تبدیل ہو چکا ہے، اس نے اب نئی زندگی اختیار کر لی ہے، جبین نیاز پر سجدوں کے نشانات نمایاں ہیں، ہمہ تن عبادت میں مشغول رہتا ہے، رات کو نماز تہجد سے فراغت کے بعد اپنی گزشتہ زندگی کے ضائع ہونے پر ایسے در دناک اشعار گنگنا تا ہے کہ حارث بھی رو پڑتا ہے، یہ اشعار ایک ولولہ انگیزنظم کی صورت میں ہیں، چند اشعار ملاحظہ ہوں:

| الصحفا  | فيه      | سودت           | سلفا    | زمانا    | واندب   |
|---------|----------|----------------|---------|----------|---------|
| الشنع   | القبيح   | على            | معتكفا  | تزل      | ولم     |
| ابدعتها |          | ماثما          | اودعتها | ليلة     | کم      |
| مضجع    | رقد و    | فی م           | اطعتها  |          | لشهوة   |
| احدثتها | خزية     | فی             | حثثتها  | خطا      | وكم     |
| ومرتع   |          | لملعب          | نلثتها  |          | وتوبة   |
| وانقضى  | القرون   | من             | مضى     | بمن      | واعتبرى |
| تخدعي   | ان       | <b>وحاذ</b> رى | القضا   | مفاجاة   | واخشى   |
| ىن وجل  | ، مابی ه | قد زاد         | المتكل  | عليه     | يامن    |
| المضيع  | عمرى     | فی             | ن زلل   | جترحت مر | لما ١-  |
| المنسجم | بكاه     | وارحم          | مجترم   | لعبد     | فاغفر   |
| دعی     | مدعو     | وخير           | رحم     | اولی من  | فانت    |

ترجمہ: اس گزشتہ زمانہ پر آنسو بہاجس میں تونے کاغذ سیاہ کیے اور ایک ناپیندیدہ کام
میں مشغول رہا، کتنی راتیں الی رہیں جن میں تو گنا ہوں کا ارتکاب کرتا رہا، اور آرام گاہ وعشرت
کدے میں خواہش نفس کا غلام بنا رہا، کتنے ہی قدم تونے الیی رسوائی میں اٹھائے جس کوتونے
ایجاد کیا اور توبہ کے کتنے مواقع سے جو کھیل کود کی وجہ سے تونے ضائع کردیئے، ان لوگوں سے
عبرت حاصل کر جوگز رکرختم ہو گئے اور اچا تک کی موت سے ڈر اور دھو کہ کھانے سے مختاط رہ،
اے بھر وسہ والی ذات! مجھ سے ضائع ہوجانے والی عمر میں جو لغزشیں ہمرز دہو تیں اب ان کی
وجہ سے میرا خوف بڑھ گیا ہے، اس لیے اس گنہگار بندہ کی مغفرت فرما، اس کے آبدیدہ اور
رونے پر رحم فرما، کیونکہ آپ ہی رحم کے زیادہ سز اوار اور بہترین پکارے جانے والے ہیں۔
عارث بن ہمام جب ابوزید سروجی کے بید در دناک اشعار سنتا ہے تو اس کی آتکھوں
سے آنسوجاری ہوجاتے ہیں، ابوزید کی افتداء میں نماز فجر ادا کرتا ہے اور واپسی کی تیاری کرتا
ہے، حارث کہتا ہے:

ثم دنوت اليه كما يدنو المصافح وقلت اوصنى ايها العبد الصالح فقال اجعل الموت نصب عينك وهذا فراق بينى وبينك فو دعته وعبراتى يتحدرن من الماقى وزفراتى يتصعدن من التراقى وكانت هذه خاتمة التلاقى (المقامة الخمسون)

ترجمہ: پھر میں ابوزید کے قریب ہواجس طرح مصافحہ کرنے والا قریب ہوتا ہے اور میں نے کہا کہ موت کو پیش نظر رکھیں، میں نے کہا کہ موت کو پیش نظر رکھیں، اور آج میری اور آپ کی جدائیگی ہے، چنانچہ میں نے اس کونم آئکھوں کے ساتھ الوداع کہا اس حال میں کہ سینے سے ٹھنڈی آہیں اٹھ رہی تھیں اور بہ ہماری آخری ملا قات تھی۔

اس طرزمضمون کے مجموعہ سے حریری نے بیسبق بھی دینا جاہا ہے کہ اگر کسی کی زندگی گناہوں کے کاموں میں گز رجائے تو اسے مایوں نہیں ہونا جاہیے، بلکہ فورااللہ کے حضور تو بہو استغفار کرنا چاہیے، گزری ہوئی زندگی پرصرف افسوس کرتے رہنا کوئی عقلمندی نہیں ہے، اللہ غفور دحیم ہے،اس کے یہاں تو بہ کا دروازہ ہروفت کھلا ہوا ہے،بس بندہ کے اندراحساس کا مادہ ہونا چاہیے، پھرد کیکھئےاللہ کی نوازشیں کس طرح ہوتی ہیں، نیز اصل زندگی رجوع الی اللہ اور زہدو تقویٰ ہے، جواس راہ پر چلے گا وہی کامیاب ہے، باقی سب انسان خسارے میں ہیں، کہانی کا اختیام کرتے ہوئے یہ قیمتی نصیحت بھی کر دی کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، پیتے نہیں کس کی زندگی کا سفر کب ختم ہوجائے ، کہال ختم ہوجائے ،الہٰداموت کو ہروقت یا در کھنا جاہئے۔ حریری کے ان بچاس مقاموں میں بہت سی مفید باتیں، قیمتی تصبحتیں، سبق آموز عبرتیں،عبادات،معاملات، رہن ہن کے طور وطریقے، بھائی چارہ اور محبت کے رہنمااصول، کسب معاش کے راستے غرض بہت سے جواہرات اور قیمتی موتی ملیں گے، جو بہترین زندگی گذارنے میں معاون ثابت ہوں گے،بس ذوق نظر،فکراوراحساس کا مادہ ہونا جاہئے ،اہل فکر ونظراورارباب ذوق کے لئے ان بچاس مقاموں میں بہت کچھ عبرت ونصیحت کا سامان مل سکتا ہے، دل میں در داورطبیعت میں احساس ہوتو برگ وگل کو دیکھ کرعبرتیں حاصل کی جاسکتی ہیں، ارباب بصیرت کے لیے گھاس کی ایک پتی بھی صحیفہ فطرت سے کم نہیں۔

# مقامات كىترتىب اورموضوع كانغين

علامہ حریری نے مقامات میں اس بات کا بھی التزام کیا ہے کہ ہر دس کا پہلا مقامہ زہدیہ ہے، ہر دس کا چھٹا مقامہ ہزلیہ اور ہر دس کا یا نچواں اور دسواں مقامہ ہزلیہ اور مزاحیہ

ہے، چنانچہ پہلے مقامہ میں زہدوتقوی پر شمل ایک ولولہ انگیز تقریر ہے، جس میں انسان کواس کی غفلت سے بیدار کرتے ہوئے آخرت کی تیاری اور اس کی فکر کی دعوت دی گئی ہے، اسی طرح دوسری دہائی کے پہلے مقامے یعنی گیار ہوں میں بھی ایک ولولہ انگیز تقریر ہے، ہر دہائی کا چھٹا مقامہ ادبی ہے جس میں علامہ حریری کسی خاص ادبی صنعت کا مظاہرہ کرتے ہیں، چنانچہ چھٹا مقامہ ادبی ہے جس میں علامہ حریری کسی خاص ادبی صنعت کا مظاہرہ کروف غیر منقوط اور چھٹے مقامے میں آپ نے ایک خط لکھا ہے جس میں پہلے کلمے کے تمام حروف غیر منقوط اور دوسرے کلمے کے تمام حروف غیر منقوط ہیں، جس کی ابتداء اس طرح ہے: الکرم ثبت اللہ جیش سعو دک یزین، واللؤم غض الدھر جفن حسو دک یشین الخ۔

دوسری دھائی کا چھٹا مقامہ یعنی سولہویں میں ایک دوسری ادبی صنعت کا مظاہرہ کیا ہے، اس میں ایسے جملے لائے ہیں جنہیں الٹا پڑھا جائے تو بھی حروف کی وہی ترتیب ہے جو سیدھا پڑھنے میں ہے، لینی حروف کی ترتیب شروع اور آخر سے ایک ہی جیسی ہے چند جملے ملاحظہ ہوں:

ساكبكاس-لماحامل-كبررجاءاجرربك

ان جملوں کوآخر سے پڑھا جائے یا شروع سے حروف کی تر تیب ایک ہی رہے گی ،اس طرح کے کئی جملے ذکر کئے ہیں۔

تیسری دهائی کا چهٹا مقامه یعنی چهبیویں مقامه میں ایک حیرت انگیز ادبی صنعت پر مشتمل خط لکھا ہے، وہ خط ایسے کلمات پر مشتمل ہے کہ ہر کلمه کا ایک حرف نقطوں والا اور دوسرا حرف غیر منقوط ہے، چند کلمات ملاحظہ ہوں: اخلاق سیدنا تحب، و بعقو ته یلب، و قربه تحف، و نایه تلف، و خلته نسب، و قطیعته نصب، و غربه ذلق، و شهبه تاتلق۔

آخری دھائی کا چھٹا یعنی چھیالیسویں مقامہ میں مختلف ادبی صنعتوں کے حامل اشعار پیش کئے ہیں، چنانچہ دس شعرالیسے لائے ہیں جن کے تمام حروف غیر منقوط ہیں، ابتدائی دوشعر

#### ملاحظه ہوں:

اعد لحسادک حد السلاح واورد الآمل ورد السماح وصارم اللهر وصل المها واعمل الکوم وسمر الرماح اس کے بعد چھا بیے شعر پیش کئے ہیں جن کتام حروف منقوط ہیں، دوشعر ملاحظہ ہوں: فتنتنی فجنتنی تجنی بتجن یفتن غب تجنی شغفتنی بجفن ظبی غضیض غنج یقتضی تغیض جفنی اس کے بعد پانچ ایسے شعر ملائے ہیں جن میں ایک کلم منقوط اور دوسراغیر منقوط ہے، دو شعر ملاحظہ ہوں:

اسمح فبث السماح زین و لا تخب آملا تضیف و لا تخب آملا تضیف و لا تظن الدهور تبقی مال ضنین و لو تقشف ایک ادبی صنعت ہے بظاہر غلط بباطن سے کے نام سے، جس کوعر بی میں بڑی وسعت دی گئی ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ عبارت کے معنی بظاہر غلط معلوم ہوں لیکن واقع میں سے کہوں، علامہ حریری نے بہت سی جگہ اس صنعت کو بھی استعال کیا ہے، اور مقامات میں اس صنعت کے ممن میں سوفقہی سوالات وجوابات آگئے ہیں، جوابات تمام تر بظاہر غلط معلوم ہوتے ہیں لیکن واقع میں سے جی ہیں، مثلا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کے بعد نعل کو چھو لے تو کیا تکم ہیں بی معنی زیادہ متداول ہیں، اور جوتی کے چھونے سے وضونہیں ٹوٹنا، لیکن نعل عورت کو بھی ہیں یہی معنی زیادہ متداول ہیں، اور جوتی کے چھونے سے وضونہیں ٹوٹنا، لیکن نعل عورت کو بھی صنعت پر مشتمل حریری نے مقاموں میں سو (100) فقہی سوالات و جوابات ذکر کئے ہیں، صنعت پر مشتمل حریری نے مقاموں میں سو (100) فقہی سوالات و جوابات ذکر کئے ہیں،

### اورشایدمقدمه میں الفتاوی اللغویة سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

### مقامات حريري كازمانهُ تاليف

شیخ ہبۃ اللہ بن فضل فرماتے ہیں کہ مقامات حریری کی تالیف 495ھ میں شروع ہوئی اور 504ھ میں پایئے تکمیل کو پہنچی ، واضح رہے کہ اس میں تاریخ ابتداء کے متعلق تو قول صحیح ہے ،
کیونکہ شہر سروج 490ھ میں فتح ہو چکا تھا، کیکن تاریخ اختقام علامہ ابن اثیر کے قول کی بناء پر درست معلوم نہیں ہوتی ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اسدی دہیں 503 ہجری میں بچے تھا حالانکہ مقامات میں اس کا ذکر موجود ہے ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقامات کی تالیف کے وقت وہ صرف عاقل و بالغ ہی نہیں بلکہ اس زمانے کی مشہور ومعروف شخصیات میں سے تھا۔ ( دیکھئے صرف عاقل و بالغ ہی نہیں بلکہ اس زمانے کی مشہور ومعروف شخصیات میں سے تھا۔ ( دیکھئے الکامل فی التاریخ لا بن اثیر )

### مقامات حريري كادرس

علامہ طاش کبری زادہ اور مؤرخ ابن خلکان وغیرہ نے اپنی تواریخ میں نقل کیا ہے کہ مقامات کے سات سو نسخ خود مصنف نے اپنے ہاتھ سے لکھے اور وہ سب آپ کے سامنے پڑھے بھی گئے، اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ طلبہ کی ایک بڑی جماعت نے آپ سے مقامات پڑھی ہے، جن میں آپ کے تینوں صاحبزاد سے (نجم الدین عبداللہ، ضیاء الاسلام عبیداللہ، ابوالعباس) اور شرف الدین علی بن طراز مینی، قوم الدین علی بن صدقہ، ابن المائدان، ابن المتؤکل اور ابن النقو دوغیرہ قابل ذکر ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے شنخ ابوسعید محمد بن

علی بن عبدالله عراقی الحلی کے متعلق لکھا ہے: قر االمقامات علی الحریری و شرحھا۔ کہ انہوں نے بھی مقامات خود علامہ حریری سے پڑھی اور اس کی شرح بھی کھی۔ (مقاح السعادة، وفیات الاعیان، بغیة الوعاق)

علامہ شریثی فرماتے ہیں کہ اندلس کے علاء اور ادباء کی ایک جماعت حریری کے پاس بغداد آئی ،جس میں حسن بن علی بطلبوسی ، حجاج بن پوسف قضاعی اور ابوالقاسم عیسی بن جہو روغیرہ سخے ، اور انہوں نے حریری ہے آپ کے مکان میں مقامات پڑھی اور پھر اپنے شہر لوٹ کر علاء وادباء کو پڑھائی ، انہوں نے اس کو آگے روایت کیا اور کتابوں میں محفوظ کیا ، شروحات و تراجم کھے ، مدرسوں میں داخل نصاب کیا۔ (شرح المقامات للشریش)

بعد کے ادوار میں بھی حریری کا بیدگایا ہوا پودا خوب تناور ہوا، اور مقامات حریری کی درس و تدریس کا سلسلہ سلسل جاری رہا، ہرز مانہ میں اس کتاب کو گونا گوں خوبیوں کی بناء پرعربی ادب کے ایک نادرسر مایہ کے طور پر قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا، بہت سے اسلامی مدارس اور جامعات میں بیر کتاب شامل نصاب ہوئی ، حتی کہ آج برصغیر کے اکثر مدارس اور عرب کی بہت سی جامعات میں اس کی درس و تدریس جاری ہے، اور بہت سی جامعات میں اس کو زبانی یا دکر نے کا بھی اہتمام ہے۔

## عربي زبان وادب ميس مقامات حريري كامقام ومرتنبه

عربی زبان وادب میں علامہ حریری کے لکھے ہوئے مقاموں کو بلندر تنبہ حاصل ہے، صدیاں گزرجانے کے باوجود بھی مقامات حریری کی عبارات اور ترکیبوں کاحسن وشکوہ برقرار، معانی کی کیاریاں تازہ وسرسبز وشاداب اوران میں ودیعت کردہ علم بدیع کی صنعتوں کا گلستاں

آج بھی مہکتا اور لہلہار ہاہے۔

علمی دنیا میں مقامات حریری کی شہرت و مقبولیت، بلند مقام و مرتبہ اور عربی زبان و ادب میں اس کی اہمیت کے سلسلہ میں علامہ یا قوت حموی فرماتے ہیں: کہ مقامات حریری کو جو سعادت و اقبال حاصل ہے وہ کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں ہے، اس میں بلاغت و جودت کی حقیقت ہے، الفاظ کا دائرہ وسیج ہے، فصاحت و بلاغت اس کے تابع ہے، گویا حریری کے ہاتھوں میں اس کی باگ ڈور ہے، وہ جس قسم کے الفاظ اور ترتیب چاہتے ہیں منتخب کر لیتے ہیں، حتی کہ اگروہ اس کی جربہونے کا دعوی کریں تو کوئی شخص اس کی تر دیہ نہیں کرسکتا، مشہور مؤرخ استاذ نکلسن کہتے ہیں کہ مقامات حریری اہل بھرہ کے لیے ان کے آثار قدیمہ، تہذیب و تدن اور زبان کی ایک بے مثال یادگار ہے۔ (مجم الدباء)

ڈاکٹرزکی مبارک اپنی کتاب النثو الفنی فی القون الوابع میں لکھتے ہیں کہ جولوگ فن مقامات سے متاثر ہیں ان کے آثار کی طرف رجوع کرتے وقت ہم ان کوعموما حریری کا شاگرد پاتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں نے حریری کی طرح لفظی تحسین وتزئین اور صنائع و بدائع کا اہتمام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت ہی کم لوگ ان کے فطری طرز سے مانوس ہوئے۔ (النثر الفنی فی القرن الرابع)

مشہور مفسر اور ادیب علامہ زمخشر کُنَّ کاعلم وادب اور عربی لغت میں ایک خاص مقام ہے جواہل علم پرمخفی نہیں ہے، حاجی خلیفہ نے کشف الطنون میں مقامات حریری کے تعلق علامہ زمخشری کے بیا شعار نقل کیے ہیں:

| وميقاته | الحج   | ومشعر | وآياته |     | بالله   | اقسم |
|---------|--------|-------|--------|-----|---------|------|
| مقاماته | بالتبر | تكتب  | بان    | حری | الحريرى | ان   |

معجزة تعجز كل الورى ولو سروا في ضوء مشكاته (كشف الظنون 1786/2)

ترجمہ: میں اللہ تعالی اور اس کی نشانیوں کی اور مزدلفہ اور میقات جج کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حریری کے مقامات اس لائق ہیں کہ ان کوسونے سے لکھا جائے، وہ مقامے ایسے ہیں جو تمام مخلوق کو عاجز کردیتے ہیں اگر چیدہ حریری کے چراغ کی روشنی میں چلے۔

ساتویں صدی کے مشہور نحوی عالم ابوالفتح مطرزی مقامات حریری کے متعلق فرماتے بیں: انی لم ارفی کتب العربیة و الادب و لافی تصانیف العجم و العرب کتابا احسن تالیفا و اعجب تصنیفا و اغرب ترصیفا و اشمل العجاء العربیة و اجمع الغرائب الادبیة \_\_\_ من المقامات اللتی انشاها الحریری انشاء فاخر و کتاب باهر، و تصنیف عجیب معجز (کشف الظنون 1786/2)

ترجمہ: عربی زبان وادب کی کتابوں میں اور عجم وعرب کی تصانیف میں میری نظر سے
کوئی الیمی کتاب اب تک نہیں گذری جو مقامات حریری کے مقابلہ میں تصنیف و تالیف اور
ترتیب کے اعتبار سے زیادہ حسین اور عجیب وغریب ہو، یا عربی عجائب اور ادبی نوادرات کو
زیادہ جامع ہو۔علامہ حریری کی کھی ہوئی مقامات ایک فخریہ پیشکش، ایک مشہور کتاب اور ایک
عجیب وغریب معجزان تصنیف ہے۔

علامہ شریش کہتے ہیں کہ مقامات کا پہلانسخہ جب بغداد پہنچا توخوش نویس اس کی کتابت کرتے کرتے تھک گئے اور ہرعلاقہ کے علاء اور اد باء نے اس کو پڑھا اور داد تحسین دی، تمام عربی علاقوں کے مدارس وجامعات نے اس کو اپنے نصاب تعلیم میں شامل کیا اور درسا پڑھانے لگے، یہاں تک کہ اس کتاب کو اتنی شہرت ملی کہ مخلول اور جلسوں میں اس کے تذکرے ہونے لگے،

## بلكة حريري كى زندگى ميں ہى اس كى شهرت اندلس تك جائبنجى تھى \_ (شرح المقامات للشريثى)

# مقامات حریری کے تراجم اور شروح وحواشی

مقامات حریری اپنی ہمہ گیراد بیت اور جامع معنویت کے لا تعداد محاس اور خصوصیات کی بناء پرفضلاءاورا دباءکے لئے ہرز مانے میں محور نظراور مرجع التفات رہی ہے، کوئی زمانہ اس کی خدمت سے خالی نہیں گذرا،عربی، فارسی،ترکی،عبرانی،فرانسیسی، جرمنی،انگریزی، لاطینی اورار دووغیره مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ، شرح اور تحشیہ کا کام ہوا ہوا ہے، عربی زبان میں بہت ساری شروحات اور حاشیے لکھے گئے ، اسی طرح اردو زبان میں کئی ساری شروحات اور ترجے دستیاب ہیں، ڈی ساسی نے 1822ء میں مقامات کوفر انسیسی شرح کے ساتھ دوجلدوں میں پیرس سے شائع کیا، 1847ء میں ایک دوسری فرانسیسی شرح کے ساتھ طبع ہوئی، سٹانیجاس نے 1896ء میں مقامات کو انگریزی شرح کے ساتھ لندن سے شائع کیا، برطانیہ کے ایک عجائب خانه میں مقامات کا ایک نسخ نقش ونگار سے آ راستہ اور تقریباا کیاسی رنگین تصویروں سے مزین 654 ھاکھا ہوا موجود ہے، ایک انگریز نے انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے جو جھ سوسے زائد صفحات پر 1850ء میں لندن سے طبع ہوا ہے، شنزی وغیرہ نے بھی انگریزی میں ترجمه کرکے ایک مقدمہ اور شرح کے ساتھ تقریبا ایک ہزارصفحات پرمشمل دوجلدوں میں 1898ء میں لندن سے شائع کیا، لا طینی زبان میں اس کا ترجمہ تین جلدوں میں 1832ء میں ہمسبرگ سے شائع ہوا، فارسی زبان میں محدثمس الدین نے ترجمہ کیا ہے جو 1223 ھ میں ہندوستان کے مشہور شہر لکھنؤ سے طبع ہوا، ترکی زبان میں ترجمہ قسطنطنیہ سے جھیا ہے، رکرت

تشری نے 1867ء میں جرمنی زبان میں ترجمہ کیا، اور بعض حضرات نے عبرانی زبان میں بھی ترجمہ کیا ہے، اس کے علاوہ بورپ کے کتب خانوں میں مقامات کے بہت سے قلمی نسخ شروح وحواثی کے ساتھ پائے جاتے ہیں، حتی کہ علامہ شریش کہتے ہیں کہ مغرب ومشرق میں کوئی لائبریری ایسی نہیں ہے جس میں بکثرت مقامات کے نسخ اور اس کی شروحات نہ ہوں، صرف مصر کی ایک لائبریری میں 28 مخطوطے ہیں جو خوبصورت قلمی کتابت سے مزین ہیں، اور کئی نسخ ایسے ہیں جن پرمصنف کے وثیقی دستخط ہیں۔ (شرح المقامات للشریش)

## مقامات حریری کی چندعر بی اور ار دوشروحات

| سن وفات       | مصنف                               | نام كتاب                            | نمبر شار |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| <i>∞</i> 565  | ابن ظفر محمد بن عبدالله کمی مالکی  | التنقيب على مافى المقامات من الغريب | 1        |
| <i>∞</i> 645  | تاج الدين نعمان بن ابراهيم زرلو جي | الموضح                              | ۲        |
| <i>∞</i> 617  | صدرالا فاضل قاسم بن حسن خوارز می   | التوضيح                             | ٣        |
| <i>∞</i> 616  | ابوالبقاءعبدالله بن حسن عكبرى      | شرح ماغمض من الالفاظ اللغوية من     | ۴        |
|               |                                    | المقامات الحريرية                   |          |
| <i>∞</i> 584  | ابوالفتح ناصر بن عبدالرحمن مطرزى   | الافصاح                             | ۵        |
| <i>∞</i> 1394 | شيخ محمدا دريس كاندهلوي            | التعليقات العربية                   | ۲        |
| <i>∞</i> 584  | ابوسعيد محمر بن عبدالرحمن بندهي    | مغافى المقامات في معانى المقامات    | 4        |
| بعد540ھ       | شيخ پوسف بن يحيل تا وَل            | نهايةالمقامات فى درايةالمقامات      | ۸        |
|               | ابوالمعالى مظفر بن سعدالدين        | غررالمعاني                          | 9        |
|               | ابوالامداد حكمت شاه كاكاخيل        | المر آةلكشف معانى المقامات          | 1+       |

|              | مهذب الدين ابوالحسن على بن حسن      | النكت المفهات في شرح المقامات |    |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|----|
|              | خلوتی                               |                               |    |
|              | بارون سلوسترى                       | شرح المختار                   | 11 |
| <i>∞</i> 561 | ابوسعيد بن عبدالله عراقي الحلي      | شو حمقامات                    | 11 |
| <i>∞</i> 580 | ابوعبدالله محمر بن على الحلي        | شر حمقامات                    | 10 |
| <i>∞</i> 567 | ابوالمظفر محمد بن اسعد حفى          | شر حمقامات                    | 10 |
| <i>∞</i> 598 | احمر بن دا ؤ دبن پوسف جذا می        | شرح مقامات                    | 14 |
|              | ابوبكر محمد بن عبدالله قرطبی        | شرح مقامات                    | 14 |
| <i>∞</i> 601 | على بن حسن نحوى معروف بشميم حلى     | شر حمقامات                    | 11 |
| <i>∞</i> 838 | ابوجعفراحمه بن محمرنحوي             | شرح مقامات                    | 19 |
|              | تشمس الدين محمد مغربي طلبي          | شر حمقامات                    | ** |
| بعد 691ھ     | ابن المعلم محمد بن ابي القاسم جبائي | شر حمقامات                    | 11 |
| <i>∞</i> 590 | ابوالخيرسلامه بنعبدالباقى نحوى      | شر حمقامات                    | ** |
| <i>∞</i> 600 | صفى الدين بن عبدالكريم بغوى بعلسكى  | شر حمقامات                    | ۲۳ |
| <i>∞</i> 629 | موفق الدين عبداللطيف بن يوسف        | شرح مقامات                    | ۲۳ |
|              | بغدادي                              |                               |    |
|              | قاسم بن القاسم واسطى                | شر حمقامات                    | 20 |
| <i>∞</i> 577 | ابوالبركات عبدالرحن انباري          | شرح مقامات                    | 24 |
| <i>∞</i> 619 | ابوالعباس احمد بن عبدالمومن شريثي   | شرح مقامات                    | 12 |
| <i>∞</i> 710 | بجم الدين سلمان بن عبدالقوى حنبلي   | شرح مقامات                    | ۲۸ |
| <i>∞</i> 788 | فخرالدين احمد بن محمد، ابن الصاحب   | شر حمقامات                    | 49 |
| بعد540ھ      | ابوالعباس احمد بن مظفررازي          | شر ح مقامات                   | ۳. |
|              | شهاب الدين احمد بن محمد حجازي       | شرح مقامات                    |    |
| <i>∞</i> 674 | تاج الدين على بن المجبين بغدادي     | شرح مقامات (ب <i>یں جلد</i> ) | ٣٢ |

| ٣٣ | شرح مقامات                | ابوالنجانجم الدين عبدالغفاراساعيل    |               |
|----|---------------------------|--------------------------------------|---------------|
| ٣٣ | شرح مقامات                | تاج العلماء نجف على بن عظيم الدين 95 | <i>∞</i> 1095 |
| 20 | تشريحات شرح مقامات (اردو) | مولا نامحدنورحسين قاسمي              |               |
| ٣٩ | انموذج بنظيرى             | بنی احمد خان شا درا مپوری            |               |
| ٣٧ | افادات                    | مولا ناظهورالدين عيش سنبجلي          |               |
| ٣٨ | افاضات                    | مولا نامحمه افتخارعلى                |               |
| ٣٩ | الكمالاتالوحيدية          | مولانا قاری جمشیرعلی سهار نپوری      |               |
| ۴+ | در س مقامات حریری         | ابن الحسن عباسي                      |               |
| ۱٦ | تيسير مقامات              | مفتى عبدالغفور پا كىتان              |               |
| 4  | دروس مقامات               | مولا ناصادق الامين عزيزي             |               |

#### ماتوفيقالابالام

رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّ ابُ الرَّحِيمُ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّد وَعَلَى اله وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمِ الرَّاحِمِيْنَ.